

وہ تم کو سین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں ہیں کیا ہی سنتا سودا ہے دشمن کو تیر چلانے دو

معنف الرحمٰن الرحمٰن

تحمد و وتصلی علی رسول کریم

بسمرا لقدالرحمن الرحيم

فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللهُ وَهُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(سورة البقره ،نمبر ۱۲۸)



حصة دوتم

diman Selection

# بسم الله الرحمن الرحيم

بلى من اسلم و جهه لله وهو مُحسِنُ فلهُ اجْرَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفُ عليهِمُ ولا هُمُ اجْرَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفُ عليهِمُ ولا هُمُ يَحْزَنُونُ 0

(البقرة آيت ١١٣)

سے یہ ہے کہ جو بھی اپنا آپ خدا کے سپر دکر دے اور وہ احسان کرنے والا ہو۔ تو اس کا اجراس کے رب کے باس کا اجراس کے رب کے باس کا اجران کے رب کے باس ہوں ہے اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ ممگین ہوں گے۔

نحمد و ونصلي على رسوله الكريم

بسم انتدازخمن الرحيم

سوا ے میر ہے پیار ہے بھائیو!!کوشش کروتا کہ متق بن جاؤ۔بغیر عمل کے بیسب با تیں بچے ہیں اور بغیر اظلاص کے کوئی عمل مقبول نہیں ۔سوتقوی یہی ہے کہ تمام نقصانوں سے نچ کرخدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاؤ۔ اور پر ہیزگاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو۔ سب سے اول ایپ دلوں میں اکساری پیدا کرو۔

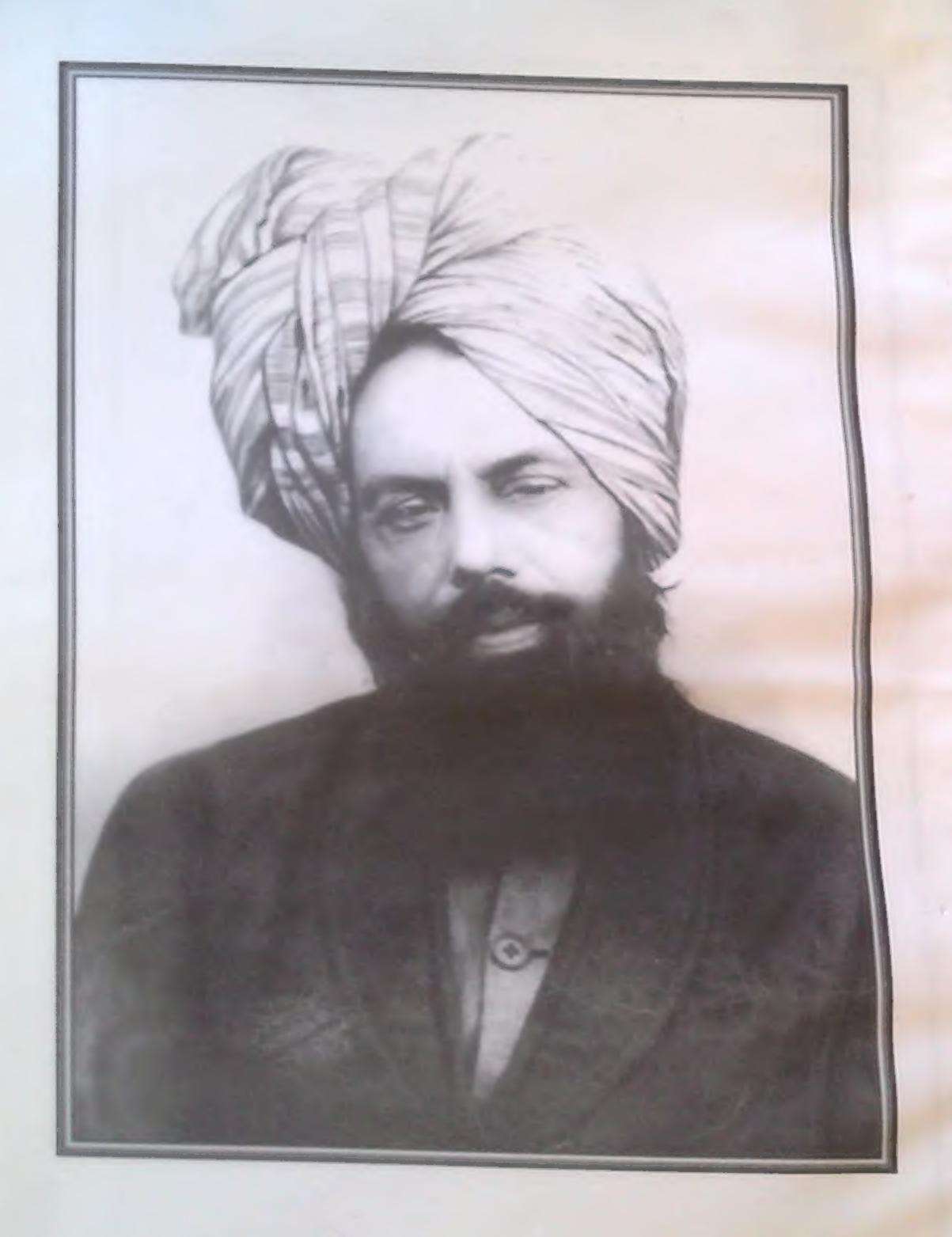

حضرت مرزاغلام احمدقادياني امام مهدى وتي موعودعليدالسلام

# اَلحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلامُ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِينَ اَصْطَفْرِ

اے جیماؤں جیماؤں شخص تری عمر ہو دراز آبین آبین

برے چلو براہ دین خوشا نصیب کہ مہیں خلیفۃ کمسیح سے امیرِ کارواں ملے

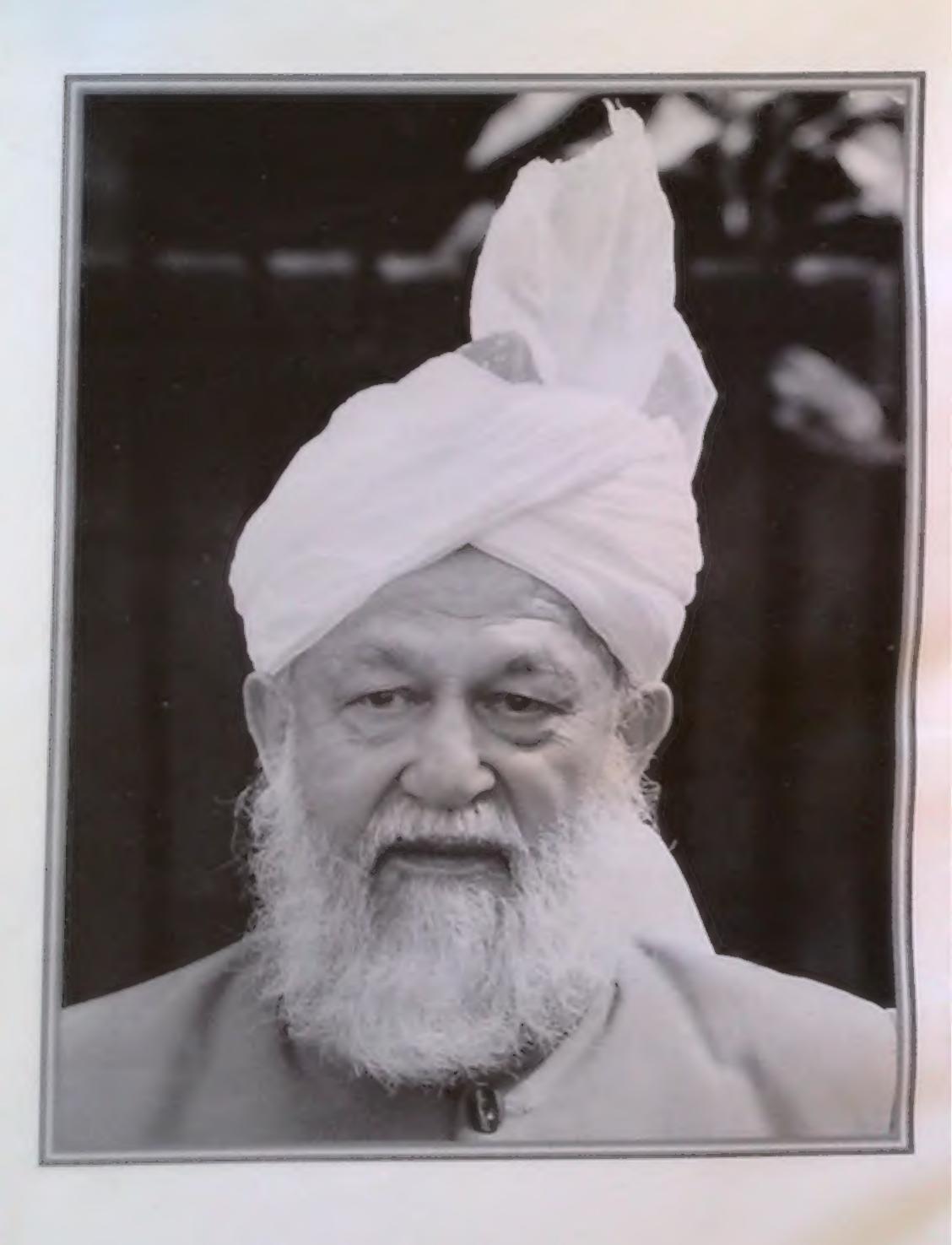

حفزت مرزاطا براحمه صاحب خليفة أسح الرالع ائده الله تعالى بنصره العزيز

# انتساب

پیارے سرور کونین محم مصطف الله اس کے حضور بیہ ناچیز کاوش چند اوراق کی شکل میں حاضر حضور بیہ ناچیز کاوش چند اوراق کی شکل میں حاضر ہے۔ میری قوم کے جنشہداء کرام نے اپنی جانیں وے کراحیاء اسلام کیا، میدی آدذو ہے کہ میری سعی کی بیہ بوند بھی خدا تعالی ان کی قربانیوں کے سمندر میں شامل فرمادے۔ آمین یا رب العالمین

سيّده حفيظة الرحمٰن بيّم ميرمبارك احمرتاليور

حصدوم

# فهرست

میں لفظ انعام شہادت شباوت كالمونه صاحبزاده ميرزانلام قادرهبيد محترم واكثر عبدالقدوس صاحب محترم ملک محمد وین صاحب محترم وسيم احمد بث صاحب \_^ محترم حنيظ احمد بث صاحب محترم ميان محمر صادق صاحب \_1. محتر ملك اعجاز صاحب \_11 محترم مجمدا يوب اعظم صاحب ۱۱۰ محترم ماسٹرنذ براحمہ مجھیوصاحب ۱۳ محرم محداشرف صاحب 10۔ شہدائے کرام کے ورٹاء کے لئے خوشخری · ۱۱\_ ورخواست دعا واظهارتشكر ےا۔ حروف مقطعات

کیا خبر ان کو ہے کیا جام شہادت کا مزا د کیے کرخوش ہو رہے ہیں جو سراب زندگی

رہے وفا و صدافت پہ میرا پاؤں مدام ہومیر ہے۔ میرا پاؤں مدام ہومیر ہے۔ سر پہمیری جان تیری چھاؤں مدام (کلام محود)





اليب الشم سانب





صاجز ادوم زاغلام قادراحمصاحب



ملك اعازصاحب



تحمد ہ ونصلی علی رسول کریم

بسم التدالرحمن الرحيم

# ييش لفظ

ساتھیو میرے ساتھ ساتھ رہو قربتوں کا لئے پیام چلو

فسکیسنے اسو می حصہ دوئم قارئین کرام کی خدمت میں پیش ہے۔ شہداء کرام جن کا ذکراس کتاب میں کرکی ہوں ،ان کے لواحقین کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپ فیمید محترم کے رات دن کا لائے عمل مجھے لکھ کر بھیجا ہے۔ ان کی قربانی کو زندہ رکھنے میں لواحقین کا بواد خل ہے۔ کیونکہ وقت کی رفتار تیزی سے شوا ہدووا قعات کو بیجھے جموڑ جاتی ہے اور صرف ایک نقش ما فظ میں محفوظ رہ جاتا ہے ، کیونکہ وقت ایک مرجم ہے ،

هان مگر

کی شہید کی اخلاقی عظمت کو اجاگر کرنے سے کئی مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً شہید کی اخلاقی اقدار کا نمونہ آنے والی سل کے لئے ایک روشنی کا مینار بن کر سامنے آجاتا ہے۔ دوسرے توم کو یقین محکم ہوجاتا ہے کہ خدا تعالی کے افغال کو جذب کرنے کے لئے اعمال صالح ضروری ہیں۔ لبذا وہ حقوق القداور حقوق العداور حقوق العداور حقوق العداور حقوق العداور حقوق العدادی ادائی پرنظرر کھتے ہیں اور پھروہ علامت عباد الرحمٰن جوشہدا کرام کی شب وروز میں نمایاں تھیں، احیاء اسلام کا موجب ہوجاتی ہیں، یعنی وہ خور بھی زری ہے۔ اسلامی اور زری کی رہی ہے۔ اسلامی

امد و وستی علی رسو پ بر یم

يسمرا لتدا نرحهن الرحيم

## انعام شہادت

## شہادت کا بدلہ خداخود ہے

شہدائے احمدیت وہ تکینے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سر تبر کے نیچے رکھ کر قوم کا سر فخر ہے بلند کر دیا ہے۔ بیشک انہوں نے راہ حق میں جان کی قربانی دے کرا ساام یعن خدا کے دین پرایک بہت براا حیان کیا ہے مکر خدا تعالی نسی کا احسان نبیس رکھتا ،اس کا اجر بہترین رنگ میں عطا کر دیتا ہے۔ یا در ہے کہ شہدا ، و ہی خوش قسمت لوگ ہیں جن کے متعلق سرو رکو نمین محمصطفی علیہ کا ارشا د مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہدا ،کو یا سی کرامات کی صورت میں خصوصی اعزاز

تمام نبیوں کی ارواح کو ملک الموت نے قبض کیا مکر شہداء کی روحیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اوراپنی منشاءمبارک کے مطابق خود قبض کرتا ہے۔ ۲۔ جملہ انبیاء کوموت کے بعد مسل دیا گیا مگر شہید نہاا ئے بیس جاتے۔ سارے نبیوں کو گفن بیبنا یا شمیا لیکن شہدا ، کو انہی کے کیٹر وں میں دفن کیا

سم ۔ انبیاء نوت ہو گئے اور انبیں اموات کہا گیا مگر شہید کومرد ونہیں کہا جاتا۔ ۵۔ نبیوں کو قیامت کے دن حق شفاعت عطا ہوگا مگر شہید ہر روز جن کی

نسبت جا ہیں، شفا کرتے ہیں۔

تغییرا لیامع الا حکام القران ، جلعه چبارم ،سنجه ۲ ۴-۳

اقدار کا فلیفه مرتب کر کے شہداء کرام کوان اقدار کا آئینه دار ٹابت کروں تا آئکه میرے لوگ اعلیٰ اخلاق اور پختہ ایمان کے نور سے مزین ہو کر ابرار وا خیار کی صف میں کھڑے ہوسکیں۔ آمین

چونکہ میری کتاب کا موضوع بی نظینے دوگ ہے، اس لئے میری كوشش يمى ربى ہے كەشىدا ، كرام كوقوى الايمان تابت كروں تاكه آنے والے اوگ و بی راستے متعین کریں او ربخو بی جان لیں کہ قربانی دینے والے لوگ پیروی اوراطاعت کے کس معیار پر تھے۔ووا جا تک را توں رات شہدا وکی صف میں شامل نہیں ہوئے بلکہ ان کے اعمال میالجہ متقاضی ہے کہ وہ انجام یا فتہ کروہ میں شامل کئے جائیں ،سو خدانے انہیں پُن لیا اور ایک دن منصب شہادت پر کے کیا۔خدا نعالی خود آ مے بڑھا اور تھام کرا پنے رفیقوں کے ذمرے میں شامل كرايا ـ الحمد لله على ذالك ـ

ثم الحمد الله كه خدا تعالى نے بچھے تو يق عطاكى كه ميں نے ان كى بزركى كو ا جا گر کرنے کی سعی کی اور انہیں زندہ اور زندگی بخش ٹابت کرنے کے لئے ان کے وا تعات کوضهط تحریر میں لا کراپی قوم کے لوگوں کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر کے دعا کی درخواست کی ،اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ،رحمتیں تا زل کرتا چلا جائے اور رضائے باری تعالی جارامقدرہوجائے۔ آبین تم آبین۔

کلید فتح و ظفر تمائی تمہیں خدا نے اب آسان پر نشان فتح و ظفر ہے لکھا میا تمہارے ہی نام کہنا (كلامطابر)

سيدوحفيظة الرحمن

#### بسم الندالجمن الرقيم

#### مقدمه

نسكين اسوك كونبط تحريي لات كودواجم مقاصدمير

مد نظر بیب

اول، ان لوگوں کو جنہوں نے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے نام پر اپنی رزندگیاں قربان کیں اور خدا تعالیٰ کا دامن تھا منے کے لئے سرسو منات میں پیش کر دیتے، انہیں تا قیا مت ذخصہ رہنے کا حق ہے۔ اور بیحق القد تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے تاہم ضرورت اس امرکی ہے کہ ہم ان کے ذکر واذکار کو اپنی مجلسوں میں زندہ رکھیں۔ تا وہ ہراحمدی گھرانے کا ایک مثالی فردین جاویں لبندا ضروری ہے کہ ان کو ہر جہت سے ضبط تحریر میں لایا جائے۔

ورسرے آئدہ آنے والی نسل میں روشی منتقل کرنا بھی اصل مقصد میں۔ اگر ہم اپنے قربانی کرنے والے اسلاف کو اپنی نسلوں کے لئے ماڈل بنائیں گے، بعنی ان کی تقلید کریں گے تو یقینا کل کے آنے والے لوگ اپنے ایمان بنائیں گے، بعنی ان کی تقلید کریں گے تو یقینا کل کے آنے والے لوگ اپنے ایمان میں پختہ ہوکر حق الیقین کے درجے تک پہنچ جائیں سے کیونکہ وہ ملم الیقین سے آشنا ہونے کے باوجود ماحول سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں '

مگر

شہداء کرام کی علامات عباد الرخمن ،عبادات ، ریاضیات ،اخلاقیات اورسب سے مزود کرالہی احسانات و انعامات جب اُن پرعیاں ہوتے ہیں تو مین الیقین کے در ہے کہ اُنہیں رسائی ہوجاتی ہے۔ اور بالآخری الیتین کا معراج انہیں نصیب در ہے تک اُنہیں رسائی ہوجاتی ہے۔ اور بالآخری الیتین کا معراج انہیں نصیب

توبیہ بیں وہ پانی کرا مات خصوصی جن کا وعدہ خدا تعالیٰ نے اپنی راہ میں قربان ہونے والے شہدا وکرام سے فرما یا ہے۔ بیش شہاو سے کا بدل خدا تعالی خود ہے اور دنیا و آخرت میں اس سے برجہ کرکیا انعام واکرام ہوگا۔ حضرت سے موعود علیہ السلام نے کیا خوبصورت فرمایا ہے:

یہ راہ بیک ہے، پہ یہی ایک راہ ہے دلیر کی مرنے والوں پر ہر دم نگاہ ہے اپس اے شہداء کرام! آپ کوصد مبارک ہوگاس راہ بیک ہے گزر کر آپ نبوت کے قدموں میں جاگزیں ہوئے اور نقش و نمونہ دے کر سخاوت کے باب کھول گئے۔ اپ خون سے اس دھرتی کوزر خیز کیا اور اس جنت الفردوس کے حقیقی وارث بن گئے جس کے ورواز ہے پر ملا بگ استقبال کے لئے کھڑے ہیں اور شہدا ،کرام قادر مطلق کی نگاہ کرم کے مرکز ہیں۔ الحمد للله شم الحمد للله ہم جکتے گئے ہجدہ میں وہیں شکر کے مارے ہم جکتے گئے ہجدہ میں وہیں شکر کے مارے صد شکر کہ تو نے جمیں توفیق عطا کی

صدقے تیرے اسلام کے جانوں سے اتارے

### بسم انتدالرحمٰن الرحيم

### شها دت کانمونه

حضرت مسیح موعود ملیدالسلام ، بانی سلسله عالیداحمدید نے اپنی ایک عظیم تصنیف ، برا بین احمد بدیے صفحہ ۱۱۵ پر ایک پیشگو ئی تحریر فر مائی ہے جس میں

شاتان تنذبحان

کا جملہ نمایاں ہے اور یہاں یہی زیر عور ہے ۔ القد تعالیٰ فرما تا ہے کہ ' اگر چہ میں تجے بچاؤں گا گر تیری جماعت میں ہے دو بکریاں ذیح کی جائیں گی اور ہر ایک جوز بین پر ہے ، فنا ہوگا' ۔ شاتان ہے مراد ہریاں ہے ، لیعیٰ بے گنا ہ اور معصوم ہونے کی حالت میں قبل کی جائیں گی ۔ خدا تعالیٰ نے اس جگدا نسان کا لفظ حجور کر بری کا لفظ استعال کیا کیونکہ بکری میں دو ہنر ہیں ، وہ دودھ بھی دیتی ہے جھوڑ کر بحری کا لفظ استعال کیا کیونکہ بکری میں دو ہنر ہیں ، وہ دودھ بھی دیتی ہے اور پھر اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت میں موعود علیہ السلام امام زمان مزید فرماتے ہیں کہ ' چونکہ صاحبزادہ مولوی عبدالطیف صاحب کو ان دو صفتوں کی وجہ ہے بکری ہے بہت مشابہت تھی اور میاں عبدالرحمٰن بھی بکری ہے مشابہت رکھتا تھا ، اس لئے ان کو بکری کے نام ہے یا دکیا گیا ہے ۔ مشابہت رکھتا تھا ، اس لئے ان کو بکری کے نام ہے یا دکیا گیا ہے ۔

بچرحضورفر ماتے ہیں:

بر ورره سے بین ہولوی عبدالطیف صاحب مرحوم کی شہادت سے بید ونوں بحری کی صفتیں مولوی عبدالطیف صاحب مرحوم کی شہادت سے بوری ہوئیں کیونکہ مولوی صاحب نے مباحثہ کے وقت انواع و اقسام کے معارف اور حقائق بیان کر سے لوگوں لیعنی مخالفوں کو دودھ دیا۔ گو برقسمت مخالفتوں نے وہ دودھ نہ بیا اور پھینک دیا۔ اور بھر شہید مرحوم نے انہی جان کی

ہو جاتا ہے اور یہی تحریر کا ماحسل ہے اور یہی میر بولوں کی منظیم کا میابی ہے۔ السحت لیا ہے۔ اور آج اس منظیم کا میابی سے ساتھ بہت ہے۔ نوش قسست ہمیں ملیس سے ۔ انشاء الله

| سن شهاه ت | ، ملتے ہیں اسپے انعام یا فتہ لو کوں <del>۔۔</del> | - 1 |
|-----------|---------------------------------------------------|-----|
| .1919     | محترم ڈ اکٹر عبدالقد ویں صاحب                     | _1  |
| . 1991    | محترم ملک محمد و بین صباحب                        | _r  |
| .1991     | محترم وسيم احمر بث صاحب                           | _ ~ |
| .1991     | محتر م حفيظ احمر بث صاحب                          | - ~ |
| ,199Y     | محترم مياں محمر صا د ق صاحب                       | _0  |
| -1991     | محترم ماسشرنذ سراحمه سبجيبو                       | - A |
| ~199A     | محترم ملك اعجاز احمرصاحب                          | -4  |
| -1991     | محتر مجمدا يوب اعظم صاحب                          | _^  |
| 21999     | محترم صاحبزا دونيلام قا دراحمهٔ صاحب              | _ 9 |
|           | ميان محمدا شرف شهيد                               | _1+ |
|           |                                                   |     |

7 6 7 1 B

سامنے آئے گا کیونکہ جماعت ہمیشہ نمونہ کی مختاج ہوتی ہے۔

جہاری خاک پاکو عدو کیا خاک پائے گا جہاری خاک پائے گا جہیں رکنا نہیں آتا اُسے چلنا نہ آتا ہے اُنہیں ملتی اُسے اُنہیں مثل میا جلتے ہوئے ستانا آتا ہے

قربانی سے اپنا گوشت دیا اور خوان بہ یا تا مخالف اس گوشت و مداوی اور اُس خوان کو پیویں ۔۔۔ '' کیاممکن ہے کہ جب تک انسان آ کھ جر کر خدا و ندد کھیے ، و و الیسی قربانی دیسے سکے ۔ بے شک ایسا خوان اور گوشت بمیشدی سے طالبوں کو اپنی طرف دعوت کرتارے گاجب تک کہ دینا فتم ند ہو جائے یا ال

پس قارئیں کرام، آئے سوسال بعد بھی ہم لا فانی اور الا ٹانی نمونہ کو اپنی آ تکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور اپنے اردگر دوین متین کی راہ پر بان ہونے والے و جو دہمیں و و را ہیں د کھاتے ہیں جن پرچل کروہ اُن بکریوں کے مثیل کہلا سے ہیں جن میں دونوں صفات موجودتھیں۔انہوں نے اپنے دین کی اشاعت وہلیج کے ك آرام وسكون وقف كر ديا اور حقائق و معارف پيش ك كيكن بدنسيب مخالفوں نے انہیں رقر کیا اور پھرانہون نے جان تک کی قربانی دی جوکسی زراور زمین کے لئے نہیں تھی بلکہ سرف اور سرف این دین کے لئے انہوں نے ا پنا گوشت دیا اور خون دیا۔۔۔۔۔اب ضرورت اس امری ہے کہ اُس منصونة شهادت كوتيامت تك زنده ركها جائ اوراس كوزنده ركينے كے لئے ضروری ہے کہ تاریخ کے اور اق بھی ان حالات اور قربانی ہے مزین ہوں ۔ یاد ر ب که خون دینه والاخون دیه کرقر بانی کرتا ہے اور اس طرح قوم کی رگوں میں نی زندگی پیدا کرتا ہے۔اگر چہ وہ خود بھی ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتا ہے بموجب كلام الني --- ليكن

اُس کے ذکر کو قائم رہنا اس حالت میں ہوا کرتا ہے کہ وہ پیغام رسانی کی شکل میں آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچ اوران کی رگوں کو گر مادے۔ چنا نچے شہادت کے ساتھ ساتھ اُن کی قربانیوں کامتند ذکر واذکار بھی قیامت تک انہیں قائم رکھے گا۔انشاء اللّٰه اور ہماری آنے والی نسلوں کے لئے شہادت کا پیسفر نمونہ بن کر

تذكروالشها وتمن مسنجه ا

تحمد ہ ونفستی علی رسول کر ہے

بسم انتدالرحنن الرحيم

هوالناصر، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

صاحبزاه مرزاغلام قادراحمشهيد

کوچہ جاتاں میں مرجاتا بھی ہے تسکین جال یہ شہادت تو خدا کی دین ہے جان تیاں

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت انامیّہ ہے روایت ہے کہ آیا ہے کہ خضرت بنامیّہ نے فرمایا کہ''اللہ کو دوقطروں سے زیادہ کوئی چیزمجو بنہیں۔ایک وہ آنسو جواللہ کی خشیت ہے گرا ہواور دوسرا وہ قطرہ خون جورا ومولی میں بہایا گیا ہو۔''(جامع ترندی)

چونکہ خدا تعالیٰ کوان دوقطروں ہے محبت ہے، اس کئے یہی دوقطرے ایعنی حضرت امام زماں مہدی موعود علیہ السلام کے بچتے کی آنکھ سے بہنے والا تعنیٰ حضرت امام زماں مہدی موعود کے پڑ بو تے کا قطرہ خون جوراہ مولی میں بہایا میا ہے، سب کومحبوب تر ہیں ۔ جو طبائع میں ایسا ہیجان پیدا کر گئے ہیں کہ ہرآنکھ آنسو بہاتی ہے اور بگار کر کہدر با ہے کہ وہ شخص بہاتی ہے اور بگار کر کہدر با ہے کہ وہ شخص ایک تراشیدہ ہیراتھا، قوم کا ایک ختی نے تھا جس کو جدھر ہے بھی اور جس جبت اسے بھی دیکھیں، ایک انوکھی چک دکھائی دیتی تھی۔ اس نور و چمک کو لفظول سے بھی دیکھیں، ایک انوکھی چک دکھائی دیتی تھی۔ اس نور و چمک کو لفظول سے بھی دیکھیں مان کا منہیں ہے۔ اگر چہ ہردوسرا آدمی کسی نہیں رنگ میں ان کو میں بیان کرنا آسان کا منہیں ہے۔ اگر چہ ہردوسرا آدمی کسی نہیں رنگ میں ان کو

و منام قادر آئے ، گھر نوراور برکت ہے بھر کی<u>ں</u>

لبندا بیالهام ان کے مدنظر تھا، اس لئے وہ ہمیشہ دیا ئیں بھی کرتی تھیں اورخواہش بھی کرتی تھیں کہ' غلام قاور خدا تعالیٰ ان کوعطا کرے۔ وہ تحریر کرتی بیت کہ پہتے ہیں کہ نظام قاور آئے۔ کب سے بیانام ول میں نہیں کتنے سال ہے اس کا انتظار تھا کہ غلام قاور آئے۔ کب سے بیام ول میں چھپایا ہوا تھا کہ کہیں میہ نام کوئی اور نہ رکھ لے۔ چنا نچہ خدا تعالیٰ نے اپنے نضلوں پھسپایا ہوا تھا کہ کہیں میہ بیم کی دیاؤں کو قبولیت عطا کی اور غلام قادر، جن کا انتظار کھیا۔''

دیاؤں کے جواب میں ۲۱ فروری ۱۹۲۲ء، جعداور ہفتہ کی درمیائی شب بھام لا ہور خداتعالی نے صاحبز اوی کو ایک بیٹا عطافر مایا جس کا نام ناام قادر تجویز کیا گیا۔ بے شک ڈاکٹر مسیع کے کلینک پر تین بجے رات پیدا ہونے والا بچہ ایک عیب غیر معمولی شان والا تھا جس کے متعلق حصرت میر زابشیرا حمد صاحب بھی فرماتے تھے کہ اس بچے کے ماتھے پر ملنسان ہے۔ اس خوبصورت شاندار ماشھے فرماتے تھے کہ اس کے دادا جان حضرت قمر الا انبیاء یعنی شحنڈی چھاؤں والے قمر والے ایک عشرت نی شاندی کے ایک واس کے دادا جان حضرت قمر الا انبیاء یعنی شحنڈی چھاؤں والے قمر فرماتے نے کان میں اذان وی اور دعاکی

#### جنانجه

حضرت سے دوران مبدی علیہ السلام کی دعاؤں کا دارث غلام منادر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھر پورانداز میں پر دان چڑھتار ہا۔ عام بچوں کی نسبت زیادہ لمباعرصہ تک تو تلی زبان میں باتیں کرتا رہا ۔ لیکن ذبین و فطین طبیعت کا مالک تھا اس لئے شوخی و شرارت بھی الیسی کہ جس سے سب لطف اٹھا میں نہ کہ کوفت ہو۔ کیونکہ ذبین بچین سے شرارتیں کیا کرتے ہیں لیکن نہایت خوشکن ہوتی ہیں۔ ہاں ، بچین میں سنجیدگی سے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں تھی مگر تربیت کا معران خوب میسر آیا میں سنجیدگی ہے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں تھی مگر تربیت کا معران خوب میسر آیا کیونکہ خدا تعالیٰ نے انہیں ایسے لوگوں کی گود عطا کی تھی جن کا ماحول ہی د منگ و

محبوب رکھتا ہے اور ان کے اخلاق کو اعلیٰ نمو نے سے بیان کر کے اپنی محبت کے ربّگ سے اسے سجاتا بھی ہے تاہم میں نے بھی اپنی بساط کے مطابق کوشش کی ہے کہ اُس ولنواز انسان کے اخلاق حمیدہ کے در مکنون سے ان اور اق کو مزمزین گر لوں جس نے میری قوم کو سجایا ہے، تو آیئے ملتے ہیں خاندان حسن موعود علیہ السلام کے روشن چرائے اور جمیشہ اول آئے والے قادر شہید سے موعود علیہ السلام کے روشن چرائے اور جمیشہ اول آئے والے قادر شہید سے سیجرائش: حسنر سے موعود علیہ السلام کی دیاؤں کا وار شے

قر الانبیاء حفرت مرزا بیر احمد کو زندسا جزاده مرزا مجید احمد صاحب اور حفرت سیده امتد الحفیظ بیم صاحب کی دخر مبارک قد سید بیم صاحب کو ایر یل ۱۹۵۱ء میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک مبارک بندھن میں باندھ دیا ۔ یہ مبارک بندھن میں اللہ تعالیٰ کے دیا ۔ یہ مبارک بندھن میں اللہ تعالیٰ کے دیا ۔ یہ مبارک جوڑا یعنی حفرت سے موعود علیہ السلام کا پوتا اور نوائی خدا تعالیٰ کے عظیم فضلوں کو سمینتے ہوئے پاکتان کے مختلف شہروں میں رہائش پذیر رہے ۔ اور پھرایک موقع پرافریقہ میں بھی مقیم سے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں ایک اور نعت کی نوید پھرایک موقع پرافریقہ میں بھی مقیم سے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں ایک اور نعت کی نوید عظا کی جبکہ ان کے گھر ایک بیٹا اور دو بیٹیاں موجود تھیں ۔ چونکہ ماں ہمیشہ آنے والے بیچ کے لئے بڑی خوشکن امیدر کھتی ہے اس لئے محتر مصاحبز ادی قد سے بیم صاحب بھی پردیس میں دعاؤں کی وادی میں بی تقویت محسوں کرتی رہیں ۔ وہ فر ماتی ہیں کہ نمیں نے اپنی اولا د کے لئے بہت دعائیں کی تھیں ۔ میرا خیال ہے کہ اسال کی عمر میں بہت کم لڑکیاں ہوں گی جود نیادی آسائی وں ، راحتوں کی بجائے نیک نسل مائلی ہوں ۔ ''

اوروہ اکثر انتہائی تڑب سے بید ناکیا کرتی تھیں کہ:
'' خدایا مجھے حضرت سے موعود علیہ السلام کی د عاؤں کی وارث اولا دعطا کر''

حصرت مسيح موعود عليه السلام كالأيك البام نتفا:

اور ڈسپلین کا یا بتد بھی تھا۔'' کے

بینک، بیشک، وہ ذہن اور ڈسپلن کے بابند سے کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے پہلوکو مد نظر رکھا گیا ہوا تھا۔ دراصل بیادی طور پراس خاندان کا چھم وچرائے تھا جود نیا میں رنگ ویو با نٹنے کے لئے ہی آیا ہوا ہے۔اس لئے ہرمقام اس کا تربیت گاہ تھااور ہرلیحہ ان کالمحہ کنظر ہوتا تھا۔انہوں نے آنکھ بی ایسے ماحول میں کھولی تھی جوسیقل شدہ نظا،نورانی تھا،علم وعرفاں سے مالا مال تھا۔ایسے ماحول میں انسان خدا کے فضل سے منور ہو ہی جاتا ہے اورا پئی جھولی بھر لیتا ہے مگر اپنی اپنی بساط کے مطابق۔۔۔اور جب سی کے متعلق خداوندِ عالم كاارثادى آجائك "غلام فنادر آئے. گهر نور اور بركت سے به و گلا، " تو منجائش نبیس رہتی کہ میر ہے جیسا کم علم آ دمی پھے تبسرہ کرے اور وضاحت کرے کیونکہ پیخدا کے منہ کی بات ہے کہ کھر ٹو راور برکت سے بھر کیا۔ یبی اس کھر کا مقدر تھا کہ شیریں ثمرات سے بھر جاتا۔ پھر جب قادر کو خدا تعالیٰ نے توازیے ہوئے ہمیش کی زندگی عطا کی تو بھی ٹوراور برکتیں اس خاندان کا مقدر ہوگئیں۔ کیونکہ وہ انعامات اربعہ جس کا وعدہ خداوند عالم نے ا ہے بیاروں کے ساتھ کیا ہوا ہے ، قادر کے وجود ہے یا یہ تھیل کو پہنچا۔ خاندان کو شہادت کا مرتبہ بھی مرزا غلام قادر احمد صاحب شہید کی قربانی ہے ہی حاصل ہو حميا \_ بيتك حضرت اقدس مسيح موعود عليه السلام كا ٢٥ نومبر ١٩٠٣ وكا البام لفظ بلفظ ا پورا ہوگیا۔الحمد للندا وراس طرح بیمبارک و جود جہاں خاندان میں موعود علیہ السلام کے لئے برکتوں کا موجب ہوا، لیعنی کہ نبوت + شہادت + صدیقیت + صالحیت کے تمام جامع انعامات اس مبارک خاندان میں جمع ہو گئے ، و بال شہید محترم کا

> ل محترم كورا دريس صاحب (1999-4-1999) اليام حفترت من موعود عليه السلام ، تومبر ١٩٠٣

فسود با نئن والانتحاب اس النے جیسے جیسے قادر کی عمر بڑھتی گئی ،ان میں ایک نمایاں شہد کی آئے گئی ۔ان کی ایک خاص مسکر اہت تو آخر دم تک رہی لیکن بنجیدگی اور آم سنونی میں اضافہ ہونے لگا، پڑ ھائی کی طرف توجہ بڑھتی گئی اور ۔ ۔ پھر ایک دن پید چا کہ قادر پورے پشاور میں اول آئے میں ۔ا یہت آباد اسکول میں پڑھنے والا خادم ایک عظیم نو جوان بن کر سامنے آیا۔روحانی حسن کے ساتھ ساتھ خدا تعالی خادم ایک عظیم نو جوان بن کر سامنے آیا۔روحانی حسن کے ساتھ ساتھ خدا تعالی نے انہیں جسمانی حسن بھی وافر دیا ہوا تھا۔

آپ کا شاندارتعلیی ریکارڈ ہمیں نوید دیتا ہے کہ اگر اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ جذبہ Nobility ہوتو سونے پرسہا گے کا کام کرتا ہے۔ اگر چہ اعلیٰ تعلیم نو اکثر لوگ حاصل کرتے ہیں مگر کلچر اور ماحول ہے ان کے عادات و اطوار کی ایسی کھچڑی بن جاجاتی ہے کہ دوا پی ذات ہیں Plus ہوجاتے ہیں مگر ساجہزادہ شہید کی اعلیٰ تعلیم صرف اور صرف وقف کے تحت حاصل کی گئی تھی۔ اس اجبزادہ شہید کی اعلیٰ تعلیم صرف اور صرف وقف کے تحت حاصل کی گئی تھی۔ اس کے جب بھی مستعمل سے جذبعہ موجزن ہوتو انسان ہر عظمت کو فصل ربی کہدکر کے دیکھ دائی تعلیم کے حصول کے لئے امریکہ تشریف لے گئے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے امریکہ تشریف لے گئے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے امریکہ تشریف لے گئے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے امریکہ تشریف لے گئے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے امریکہ تشریف لے گئے حاصل کی وارج میٹن یو نیورش سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لی۔

ایس۔ میں اول پوزیش حاصل کی۔ پھر سے کامیابی اسے امریکہ کی ایک ایس۔ میں اول پوزیش حاصل کی۔ پھر سے کامیابی اسے امریکہ کی ایک یو نبورش میں اول پوزیش حاصل کی۔ پھر سے کامیابی اسے امریکہ کی ایک یو نبورش میں لیے۔ ایس۔ می ڈگری عاصل کی۔ شہید قادر بہت سے ڈالر کمانے کے کیریئر کو پس پشت ڈال کر پاکستان حاصل کی۔ شہید قادر بہت سے ڈالر کمانے کے کیریئر کو پس پشت ڈال کر پاکستان واپس چا آیا۔ یہاں بھی اس نے ملٹی نیشنل غیر ملکی بنکوں میں قسمت آزمانے سے ایکارکردیا جواسے بڑی خوش سے خوش آمدید کہنے کو تیار سے کیونکہ وہ ذہین بھی تھا

حقوق ادانہ کرے گا، خدا کے حقوق کما حقدادا کرنے والانہیں کہلاسکتا۔ یا در ہے جہاں تک نماز، روز و، زکو قاور جج کا تعلق ہے، بیتو انسان کی پیدائش کی غرض و بنایت ہے کیکن خلق اللہ کے لئے نفع رساں وجود ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو بیا خلق خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کا بہترین وصف ہے اور شہید غلام قا دراحمہ کو خدا تعالیٰ نے اس وصف سے غیر معمولی طور پر نواز اہوا تھا۔ وہ کتنے باوفا، باصفا اور نفع رساں وجود تھے۔

آئے ان سے پیار کرنے والوں سے سنتے ہیں۔ مثلاً محرّم ڈاکٹر مرزا خالد سلیم احد محر برفر ماتے ہیں کہ 'ربوہ آنے کے بعد جماعت کے لئے انتخک محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی ایس خدمت کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی ۔ کہاں ایک الیکٹریکل انجینئر اور کہاں زمینداری لیکن تھوڑ ہے ہی عرصہ میں اپنے والد کی زمین اس طرح سنجال کی جیسے کوئی ماہر زمیندار سنجالتا ہے اور اپنے والد کواس طرف ہے کمل اطمینان دیا اور جس وقت یہا غواء ہوئے ، اس وقت بھی اپنے والد صاحب کی زمینوں پر کام کر وار ہے تھے یعنی اس وقت بھی اپنے والد میں مصروف تھے ، اپنے ہوی بچوں کو بھی پورا وقت و سے تھے۔'' والدین کی خدمت میں مصروف تھے ، اپنے ہوگی بچوں کو بھی پورا وقت و سے تھے۔'' ایک خدمت میں مصروف تھے ، اپنے ہوگی بچوں کو بھی پورا وقت و سے تھے۔'' ا

محترم ابن عادل ربوہ سے لکھتے ہیں۔ '' جلسہ سالانہ قادیان ۱۹۹۱ء جو
کہ صدسالہ جلسہ تھا، کے مبارک موقعہ پر نہ صرف اس میں شامل ہونے کی
سعادت حاصل ہوئی بلکہ خاکسار کو میاں صاحب کے ساتھ ڈیوٹی دینے کا موقعہ
میسر آیا۔ ہماری ڈیوٹی مہمان خانہ مستورات میں تھی۔ ایک رات کو ایک
خاتون دیر سے مہمان خانہ میں پینی جبکہ رجسڑیٹن و دیگر انتظامات کرنے والے
کارکن واپس جا چکے تھے۔ لبذااس وجہ سے اس خاتون کو سی بھی کمرہ میں جگہ نہ ل

اک معتبر وجود بناتا ہوا کیا

وجود حضرت بافی سلسله عالیه احمد بیت ایک الهام کوتقریباً سوسال بعد بورا کرنے کا موجب ہوا۔ الحمد بلند۔ و و تقد این کرنے والامحبوب و جود جب اپنے رفیق اعلی کے حضور میں حاضر ہوا تو تو م کے حساس ترین طبقہ کی کوائی این کے ساتھ تھی کہ:

مال باپ کا جہال میں وہ نام کر حمیا

ان کی جبین پہ چاند سجاتا ہوا حمیا

میں ہول غلام قادر مطلق ای کا ہوں

ہر حال میں یہ عبد بھاتا ہوا حمیا

( صاحبز اوی امتدالقدوس )

حصيدووم

یہ خدا تعالیٰ کے عجیب رنگ ہیں کہ دادا حضور کا لگایا ہوا کھل ہوتا بلکہ
پڑ ہوتا ۱۹۹۹ء اپریل میں حاصل کررہا ہے۔ بیصدافت کی مبر شبت کرنے والا اپنی
قربانی کس شان سے پیش کرتا ہے کہ شجاعت وفراست کا بینمونہ صحابہ کرام میں ہی
صرف نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت امام جماعت خلیفۃ اسیح الرابع ایدہ اللہ
بنصرالعزیز ہے ساختہ فرماتے ہیں کہ:

''میرے دور کے شہیدوں میں مرزا غلام قادر کی شہادت کی اسٹنائی شان ہے، جس میں کوئی اور شامل نہیں۔'
اسٹنائی شان بہی تو ہے کہ سے دوراں مہدی موعود علیہ السلام کی صدافت پراپی قربانی کے لہو ہے مہر صدافت لگا دی اور دنیا کوروز روشن کی طرح اس البام کوسپا کر دکھایا کہ نظام قا دراحمہ کہ آئے ہے گھر برکت ہے ہجر گیا۔ سبحان الله حقوق اپنی اپنی جگدا کی اہم حقوق اپنی اپنی جگدا کی اہم مقام رکھتے ہیں کیونکہ و صال العبی حاجت اعظم ھے اس لئے دونوں متم کے حقوق تی تفریخ کے دونوں متم کے حقوق تی تفریخ کے دونوں کوشش کرتا ہے۔اگر چہ اللہ کوشش اور فصل ربی ہے ہرانسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔اگر چہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والا جب تک مخلوق کے

خدمات بجالا کروہ عظمت حاصل کی کہ آپ کا نام اس صدقہ جاریہ کی وجہ ت تا قیامت زندور ہے گا۔ آپ ۱۹۸۹ء میں کمپیوٹر کی اعلیٰ ذگری حاصل کرنے کے بعد فورا رہوہ تشریف لائے اور مرکز سلسلہ میں خدمت دین کے لئے چیش کردیا۔ اور تخریک جدید کے تحت جماعت احمدیہ میں پہلی بار شعبہ کمپیوٹر قائم کیا۔ اس طرح آپ جماعتی نظام میں کمپیوٹر نظام کے بانی ، مبانی اور معمار اول ہیں۔ یہ سنبری باب آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ کے نام پر کھلا رہے گا۔ اور آنے والی تسلیل باب آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ کے نام پر کھلا رہے گا۔ اور آنے والی تسلیل باب آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ کے نام پر کھلا رہے گا۔ اور آنے والی تسلیل بیٹ وجود میں آئی کہ وقف نو کے بچوں کا تحض کام منظم طور پر کھمل کر لیا گیا۔ الحدمد لله

میاں قاور صاحب نے ۳۲۰۰ واقفین نو کا کمپیوٹر کا ڈیٹا تیار کیا۔ان کی
ایک خاص کا میا بی ربوہ ہے محبت ہے جس کا ذکر آپ کی خد مات ربوہ ہے نمایاں
طور پر نظر آتا ہے کہ ہرمیدان علم وعمل میں میاں قادر صاحب نے ربوہ کوشبر علم و
عرفاں ٹابت کردیا۔ محبت ربوہ کا ایک اور واقعہ سید محمود احمد شاہ صاحب کیجتے ہیں ،
میڑھے دلچہ ہے :

'' قادر کرکٹ کا شوقین بھی تھا۔ جب امریکہ سے والیس آیا تھا۔ ان دنوں ہمارے ربوہ میں رہنے والے رشتہ دار اور الا ہور میں رہنے والے رشتہ داروں کے درمیان کرکٹ میچ ہور ہا تھا۔ قادر کو اس کے ایک کرن نے کہا کہ تم لا ہور کی طرف ہے کھیلو۔ اس پر قادر نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ربوہ کی طرف سے ہی کھیلوں گا۔ ربوہ کے خلاف ہرگز نہیں کھیلوں گا۔ یہ قادر کی اپنے شہر ربوہ سے محبت کا منہ بواتا شہوت تھا۔''

سے محبت کا منہ بولتا تبوت تھا۔'' شمولیت وقف : وقف اسل میں عملی زندگی کا ہی دوسرا نام ہے اور علم کے ساتھ ملس الازم وملزوم ہوا کمرتاہے۔میاں قادرا علی تعلیم سے لئے امریکہ کئے اور جائے سنى اوروه با ہر برآ مده ميں پر ى ربى \_

میان صاحب (نلام قا دراحمہ ) کومعلوم ہواتو فورا تشریف لائے کونکہ متعلقہ کا رکنان کے حاضر نہ ہوئے کی وجہ سے مناسب جگہ کا بندو بست تو نہ ہوسکتا تفالیکن دوسری طرف رات بھی بہت سردتھی اور مختذی ہوا چل رہی تھی ۔ میاں صاحب نے اردگرد سے تمام نے اور فرنیچر وغیر واٹھوا کران خاتون کردلگوا دیا کہ ان کو خندی ہوا نہ لگے اور یہ نہیں بعدازاں آپ نے اپنااوور کو نہی اتار کرد سے دیا تا کہ اسے او پراوڑ ہے کر سردی سے بچا جا سکے ۔ جھے یاد آیا گہ آپ کے مظیم پڑ دادا حضرت میں موعود ملیہ السلام نے بھی جلسہ سالانہ کے مہمانوں کے مظیم پڑ دادا حضرت میں موعود ملیہ السلام نے بھی جلسہ سالانہ کے مہمانوں کے لئے اپنابستر اور رضائی د سے دی تھی اور ساری رات بغلوں میں ہاتھ د سے کر گڑ اری تھی ۔ ' ا

محترم سید میرمحود احمد صاحب ناصر، پر پال جامعه احمد سے نے فر مایا کہ عزیزم غلام قادر کو خاموثی کے ساتھ محنت اور دیانت داری ہے کام کرنے کی عادت تھی۔ میں نے بھی ان کواو نجی آ واز ہے بات کر تے نہیں سانے خاموشی کے ساتھ محنت کرتے تھے، کسی الجھن اور جھڑ ہے وغیرہ میں نہیں پڑتے تھے۔ اپنے مفوضہ فراأنس کے علاوہ ذیلی تظیموں میں مسلسل خدمت کے لئے وقت دیتے ہے۔ ایک خوبی ان میں سے نظر آتی تھی کہ ووبہت صاف ستھرے رہے تھے۔ یہی تو کسی شخصیت کا معران ہے کہ صاف ستھرے کی وربہت صاف ستھری ذہنیت و طبیعت بھی موجود ہوا در جو خدا تعالی کے فضلوں سے بانی سلسلہ عالیہ احمد سے کر دو گرو ہے۔ کو وافر افسیب ہو چھی تھی۔ المحمد للله۔

ورو کم میبوٹر سب سے لئے ' نے سب سے آخر لیکن سب سے زیادہ اہم خدمتِ خلق اور نافع الناس ہونے کا ثبوت میدان کمپیوٹر ہے۔جس میدان میں وسیع

النعنسان- المتي 1999 ه

حصدووم

محتر مه ڈ اکٹر نصرت جہاں بحوالہ فضل عمر ہیتال تلقتی ہیں که مرز ایلام قاور صاحب ہے میرانعلق تقریباً دوسال پرانا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ بہت سا وقت گزارا اور ان ہے بہت کچھ سیکھا۔ ہمارے شعبہ میں جتنا بھی کام انہوں نے کیا، وہ ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کمپیوٹر کے افتتاح سے لے کر اس کی پراستگ، ٹیجینگ اور Running میں ہر کھے وہ ہمارے ساتھ ر ہے۔ اور بیکنا ناط نہ ہوگا کہ انہوں نے انگلی پیز کرسب پیجھ سکھایا۔ خون کی حرمت کو پہچانا: ان تمام پیاروں کے تاثرات کے بعدضہ وری ہے كه آپ كے والدمحتر م صاحبزادہ مرزا مجيد احمد صاحب كے صبر و ثبات والے جذبات کا تذکرہ بھی ہوجاوے۔فرماتے ہیں۔''حضرت بانی سلسلہ کی نسل ہے جباں اولوالعزم خلفاء بیدا ہوئے ، جن میں ہے ایک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرمایا كه " تورآتا نيائيور " و بال ايك شيندى جيما ؤل والاقتربهي نقار بيلوگ اوليا ءالله ہیں۔اوراے غلام قادر ،تو نے راوحق میں اپنا خون بہا کران میں ایک راومولیٰ میں قربانی دینے والے کا بھی اضافہ کردیا۔ جب تک تو زندہ رہا، تو نے اس خون ی حرمت کو بہجا تا اور اس کی حفاظت کی اور آخر میں اُسی کی راہ میں اے بہا کر اس کاحق ادا کردیا۔ جھے پر تیرے پڑوادا اور تیرے دادا خوش ہوئے۔ تونے خلیفہ وقت سے سخسین کے کلے ہے اورا پنے کمزوروالدین کے لئے باعث افتخار بنا۔ تجھ پر ہزاروں سلام ہوں اور اللہ نعالی ہجھ پراپی تعمیں فرما تا چلا جائے۔ آپین۔ وه وجود بيتك ايك مطمئن نفس كاما لك تقاني آپ جب بهي مليس كے، وه آ پ کومحبت کا مجسمہ بن کرملیں گے کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کا ، ماتخوں کا بہت خیال ر کھتے تھے اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہوتی تو جس حد تک ممکن ہوتا ، شکایت کنند ہ کو مطمئن کر کے متعلقہ کا رکن یا فرد کی پردہ پوشی فر ماتے ۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کوا فسر • نہیں بلکہ دوست خیال کرتے تھے۔

ت پہنا ہے آپ کووفف کردیا تھا۔ امریکہ میں ابھی آپ کی تعلیم ململ نہیں ہوئی بھی کہ آ ب نے حضور کی خدمت میں لکھا۔ ' محضور کی اطلاع کے لئے تونس ہے کہ میں نے زندگی وقت کرنے کے بعد املی تعلیم کی اجازت لی تھی۔انشا واللہ اگست ۱۹۸۹ء میں میری تعلیم M.S.Computer Science ممل ہوجائے كى ،اس كے بعد حضور جہاں مناسب مجھیں ، مجھے كام براگادیں۔'

حصرت خلیمة است الرابع ایده الله تعالی نے آپ کے جذبہ وقف کی بهبت تعریف کی اور فرمایا'' بیرکوا نف ان کی ذہنی اور ملمی عظمت کو ہمیشہ خرا ہے 'حسین پیش کرتے رہیں ہے۔اصل تعلیم تو ان کی واقعب زندگی ہونے کی ہے۔ '' کے صاحبزاوہ قادرشہیدنے ٹابت کردیا کہ بیٹک وقف اصل میں عملی زندگی

کا بی دوسرانام ہے۔ '' وہ نوجوانوں کو تربیت دینے کے لئے ایک جیموئے ہے قصیے میں چلا گیا جواس کی جائے شہادت سے زیادہ دورنبیں تھا۔وہ اتناہی کما تا تھا جوزندہ رہنے کے لئے ضروری ہے۔اس نے سوجا کہ اس نے اپنے کم وسائل کے اس قیب کا قرض ادا کرنا ہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا''۔ کے

۱۹۸۹ء ہے لے کر ۱۹۹۹ء تک رپوہ میں انہوں نے جو ملی خد مات سر انجام دیں ، وہ انہیں ہمیشہ کے لئے کمپیوٹر کے ہرمیدان میں زندہ رکھیں گی۔ آپ نے بیاجد بدنکم جماعت کی خدمت کے لئے نہایت محنت عرق ریزی اور فنی مہارت ے استعال کرنا شروع کیا۔اور مختلف شعبہ جات کے کمپیوٹر کے پروگرام تیار کے ۔ان میں وصیت ، وقف نو، امور عامه، دعوت الی الله، مال اول ،امانت تحریک کے شعبے شامل ہیں۔اس کے علاوہ فصل عمر ہمپتال کے پچھے حصوں کا کام بھی آ پ نے اعز ازی طور پر کیا۔

الفصل عدامتي ١٩٩٩ء

كنوراورليس وزان ١٦١م يل ١٩٩٩ء

حفاظت کا زیادہ اجتمام کیا جاتا ہے۔ پس یادر ہے کہ لقاءِ الہیٰ کو محفوظ رکھنے کا ذر بعداولا د کی قربانی ہے۔

اولاو کی قربانی دوطرح کی ہوتی ہے۔ظاہری رنگ میں تو اس طرح کہ اولاد کی ا ملیٰ تربیت کی جائے۔ان میں دین کی محبت اوراس سے رغبت پیدا کی جائے اور انبیں علم دین ہے واقف کیا جائے ۔ تکراس کے ملاوہ اولاد کی ایک خاص قربانی مجمی ہوتی ہے۔اور وہ بیر کہ انسان اپنی اولا دکواللہ نتعالیٰ کے دین کے لیئے وقف کر وے تاکہ جب تک وہ زندہ رہے،اسلام کی خدمت کرتی رہے۔ کے یہ دونوں رنگ خدا تعالیٰ کے فضل ہے اس خاندان صاحبزادہ مرزا مجید احمد مها حب اور صاحبزا دی بیم قد سیه بی بی صاحبه میں پائے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ بیرنگ صاحبز اوہ مرز انلام قادراحمہ شہید پر چوکھا چڑ ھاگیا ہوا تھا۔ بیرنگ جذبہ قربانی جب پختہ ہوا تو انہوں نے بخوشی حضرت اساعیل علیہ السلام کی سی قربانی پیش کردی اور اس طرح مرز اغلام قادر شہید نے اسلام کواحیاء یعنی زندگی کا پانی مہیا کیا۔اور اپنی حرمتِ خوں کو پہچانا اور اس کاحق خوب ادا كيا \_ جزاك الله قاور، جزاكم الله قادر، جزاك الله \_

و مولی کی آج تم پر بیری نظیرا بخاب تم بي چنے سے ہو بصد عز و شانِ خاص مولیٰ کرے کہ ہم میں سے ہراک کو نصیب تیری ادائے منفرد تیری زبانِ خاص

( تحرم مرزانبیل احد صاحب)

ا ہے صاحبز ادوقا درشہید!! خدا تعالیٰ نے انعام شہادت عطا کر کے آپ

خطبات جموه بمنحة ٢٥٢

پس صبر و و فا کا پیکرا ورمحبت کا مجسمه ، ذ کی نفس ا ورمطمئن طبیعت ۵ ما ب صاحبزادہ قادر شہید تونہالان جماعت کے لئے تا قیامت مشعل راہ بن کیااور ایسے روح فرساسانحہ پر قابل صداحتر ام صبر و ہمت کی عظیم مثال صاحبر اوی بی بی قد سید بیلم نے ہمیں عطائی ہے۔ ہیٹک بیوبی کود ہے جس نے نور ہانیا اور تم کی ان ممریوں کو ماؤں ، بہنوں اور بیٹیوں کے لئے ایک مشعل بنادیا اور ٹابت کر دیا کہ مبر و صنبط کی تعلیم و تربیت دینے والا مبارک وجودیبی ہے جود سیچ احمدی کی مال

محترم صاحبزا دومرزا مجيدا حمد صاحب، قا درشبيد كے والدمحترم فر مات ہیں کہ میری بیوی نے قاور کی قربانی پرجس طرح مبرومنبط کا مظاہرہ کیا اور قاور کو رخصت کیا، و واز حد قابل تخسین ہے۔ آفرین ہے ایس ماں پرجس نے اپنے لخب جگر کوآخری بار دخصت کرتے ہوئے بار بار پکار کر کہا۔ قادر جزاک اللہ، قادر جزاک الله ۔ مائیں مائم کرتی ہیں اور کون سی ماں ایسی ہوگی جس سے صبر کے بندهن ایسے حالات میں ٹوٹ شوٹ نہ جاتے ہوں الیکن وصن ہے ایسی ماں پر جو ا ہے تو رنظر کی نعش اٹھتے وقت اس کاشکر پیادا کر رہی ہے۔

کیونکہ صاحبز ا دہ قادرشہید نے استے خون کو پہچانا اوراس کاحق ادا کردیا ا و ربیتنگ و وشکریهٔ کے بی مستحق میں کیونلہ و وحصرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولا د میں سے پہلے فدائی میں جنہوں نے راوحق میں قربانی دے کر شہداء کرام کی صف میں عظیم متام بنالیاا ورخاندان کوشبادیت کا فخراورعظمت و بلندی عطاکی ،

"اسلام كاور خت قرباني ك بغيرتر قي نبيس كرسكتات" و اور چونكه لقاء الهي ايك نبهایت بی فیمتی چیز ہے اور دینا میں فیمتی چیز وں کے متعلق سید ستور ہے کہان کی

المعروض في المعرووم المغروم والم

سمیا۔اپنے کردار،اپنی شخصیت، اپنی خدمات اور شجاعت کے ایسے انمٹ نقوش ا مچوڑ گیا کہ تو نہالان جماعت کے لئے تا قیامت مشعل راہ ہوں گے۔وہ جدید د نیوی ملوم کا ما ہر خدا اور اس سے دین کی چوکھٹ پرسب پھے نتار کر گیا۔وہ اپنے خون ہے دشمنوں کوؤک پہنچا گیا کہ چٹم دجل حیراں ہے اور دعویٰ دارانِ و فاومحبت ی آنکھ جب بھی اس کی قربانی پرنظر کر ہے گی ،خیرہ ہوگی ۔مبارک وہ وجودجس کی صلب سے بیا کو ہر سرال مایہ منسوب تھا،مبارک وو توم جس کا بیسپوت تھا او رمبارک وہ رومیں جواس کی عظمت کو پانے کی کوشش کریں گی ،مبارک وہ آئیں اور آنسو که انتهائے صبر و رضا، تشکر و امتنان، محبت اور قطری غم جن کی ترکیب ہوئی ،میارک و ہسوگواران جو حسن صبر کی عظیم مثالیں قائم کرر ہے ہیں ۔ ۔ ماں: پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد ماں کا مربیّا نہ وجود بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ یہی وہ مقدس ہستی ہے جو بیچے کو تقویٰ کی را ہوں پرموڑ کر صالحیت کے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے۔قرآن کریم اور آنخضرت ایک نے عورت كعظيم الشان مقام عطاكيا ہے۔ اور اس لئے توعورت كومحاور و ميں كہتے ہيں كہ: '' ماں کے لحاظ سے دیکھتے ہوئے گیڑی گر جاتی ہے''

اودأح

محترم صاحبزادہ غلام قادر شہید کی ماں بھی عظمت کے اس بلند مقام پر کھڑی ہیں محترم صاحبزادہ غلام قادر شہید کی بہترین زندگی، جہال انہیں دیجھنے والے کی گیڑی گرجاتی ہے۔ محترم شہید کی بہترین زندگی، بہترین قربانی اور بہترین پائندگی، سب مال کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ اگر شہیدوں کی موت سے قوم کو زندگی ملتی ہے تو اس شہادت سے قوم نے واقعی نئی شہیدوں کی موت سے تو م کو زندگی ملتی ہے تو اس شہادت سے قوم نے واقعی نئی زندگی پائی ہے کیونکہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہزاروں معصوموں کو

ا الفنسل مع جولائی ۱۹۹۹ه (ایک تعزی قرارداد) ۲ خطاب جلسه سالانه ۱۹۸۸ه ونوازلیا۔ جب کہ آپ پہلے بی اپ مال باپ اور بیوی بچوں اور امام وقت دھنرت خلیفۃ اس الرائع کے دانواز تھے۔ اب آپ اپ مولی کریم کے بھی دانواز تھے۔ اب آپ اپ مولی کریم کے بھی دانواز بن گئے۔ بیشک آپ اپی تعبیق الوروفا میں یک تھے۔ اس کے تو وسال الی آپ کا مدعا فہرا۔ پس خاندان مہدی موعود کومبارک بوکہ قادر شہید کو قبط مشہدت یا نے سے جاروں انعام الی آپ کے لئے تکیل کو پہنے۔ السحند لللہ علی ذالک۔

امير محود احمد صاحب تا صرفر ماتے ہيں:

وو جمارا بھی تھا اور تہبارا بھی تھا میرے پیارے کی آئھوں کا تارا بھی تھا میرے پیارے کی آئھوں کا تارا بھی تھا بہت عاجزی تھی ، بہت سادگی تھی محبت کا دل میں شرارا بھی تھا

ميرے پيارے كي آ تكھول كا تارائجى تھا:

مركزيہ ہے ہى ہى كہ جس كا ذكر خودا مام وقت حضرت امير الموشين ايده اللہ تعالى بنصر العزيز نے فرما يا ہے كه 'ميد ہے دود كيے مشهدا، ميد صوذا غلام عادد كى مشهدات كو استثنائی مقام حاصل هيے۔''اس استثنائی شان كی وضاحت تو ميں نہيں كر كتى ،البة حضور پر نور كی دردائكيز كيفيت كوسا منے ركھ كر أن محبت بحرے جذبات كا ذكر واضح كرتا ہے كہ بيشك يدا تميازى نشان والا وجود تھا۔''وه نهايت كنتى، خاموش طبع اور دلنواز شخصيت كے مالك سخے۔'' يہ خراج و جود تھا۔''وه نهايت كا ني باور دلنواز شخصيت كے مالك سخے۔'' يہ خراج و كا كا نشان خدائى بشارتوں كے ماتحت اپنے وقت پر آيا اور اپنی تلمیل عمر میں طلعم و كا موں كی بنیا د ڈال كر فلیم الشان سرخروئی کے ساتھ اپنے آتا کے پاس واپس چلا كا موں كی بنیا د ڈال كر فلیم الشان سرخروئی کے ساتھ اپنے آتا کے پاس واپس چلا كا موں كی بنیا د ڈال كر فلیم الشان سرخروئی کے ساتھ اپنے آتا کے پاس واپس چلا كا موں كی بنیا د ڈال كر فلیم الشان سرخروئی کے ساتھ اپنے آتا کے پاس واپس چلا كا موں كی بنیا د ڈال كر فلیم الشان سرخروئی کے ساتھ اپنے آتا کے پاس واپس چلا كا موں كی بنیا د ڈال كر فلیم الشان سرخروئی کے ساتھ اپنے آتا کے پاس واپس چلا کا موں کی بنیا د ڈال كر فلیم الشان سرخروئی کے ساتھ اپنے آتا کے پاس واپس چلا کیں واپس چلا کا کہ کی بنیا د ڈال کر فلیم الشان سرخروئی کے ساتھ اپنے آتا کے پاس واپس چلا کیں واپس چلا کی بنیا د ڈال کر فلیم کی بنیا د ڈال کر فلیم کی کر باتھ اپنے آتا کے پاس واپس چلا کی بنیا د ڈال کر فلیم کیا کی کر باتھ اپنے آتا کے پاس واپس چلا کی بنیا د ڈال کر فلیم کھوں کے ساتھ اپنے آتا کے پاس واپس کی بنیا د ڈال کر فلیم کی کر ساتھ اپنے آتا ہے پاس واپس کی بنیا د ڈال کر فلیم کی کر باتھ کے ساتھ اپنے آتا ہے پاس واپس کی باتھ کی باتھ کی بی کر باتھ کیا کہ کی بیا کہ دائل کر فلیم کی بیان کر وگی کے ساتھ کے باتھ کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کر دو کر کی بیان کر کر کر کی بیان کر کر بیان کی بیان کر کر بیان کی بیان کی بیان کی کر بیان کی کر بیان کی بیان کی بیان کی کر بیان کی کر بیان کی بیان کی بیان کر بیان کی بیان کی بیان کر بیان کی کر بیان کی کر بیان

الانتسداد وص

کسی ہے مقابلہ نہ تھا،کسی ہے رشک وحسد نہ تھا۔ اس نے اینے نے اسے اسے اسے اسے اسے مقابلہ نہ تھا۔ کم عمری میں ہی اور ادھرو کھے بغیر اس یے گامزین قابلہ استہ تھا۔ اور وور استہ خدا کی رضا کا راستہ تھا۔

اوروه دا استه حده یا نت دارنها، کوئی طبیعت میں چکر نبیس نفا۔ راست گو، راست بازبنده تفار کاش خداا ہے مہلت دیتا۔۔۔''

بازبندہ تھا۔ ہو سے محلی کو ابھی ایک صبر ررضا کی پیکر ماں کی جس کے مربیانہ ہاتھ نے انہیں چھے معرفت سے پانی پایا تھا، اس لئے آج قادر شہید کی رخصت کے وقت خدا کی مرضی پر برضار ہے ہوئے فحر دیار ہیٹے کی ماں محر مصاحبزادی قد سے بیگم فر ماتی ہیں۔ 'میرا پیارا قادر، میرا فحر دیار بیٹا، میری دعاؤں کا تمر جو کچا تو ڈاگیا لئین کیے ہوئے تمر نے زیادہ شیر یں لکلا۔ میری حالت اس وقت الی نہیں کہ میں پچھے زیادہ لکھ سکوں۔۔۔وہ ماں باپ کا بہترین خدمت گزارتھا، اطاعت کر ارتعا۔ اطاعت کر ارتعا۔ اطاعت کر ارتعا۔۔وہ بہترین خادم دین تھا، میرے بیٹے کا ایک ایک منٹ دین کی اور ماں باپ کی خدمت میں گزرا، اگر کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔وہ اپنے بچوں کو خاطر خواہ وقت میں دوکام خواہ وقت میں دوکام ہوجا تیں۔وہ اگر اینے باپ کی قربت بھی پالیت ساتھ لے جا تا تھا۔ زمین کی تمرانی ہوجا تیں۔وہ اور بیخی ہوجاتی اور بیخ ایپ بیٹر بیت بی تو بیا لیتے۔'

بی ہوجانی اور بچا ہے باپ فی حربت بن پاہے۔

از دوا جی زندگی: خیر کم خیر کم لاھلہ کہتے ہوئے جب ہم اعلیٰ اخلاق کے پیکر

مرزاغلام قادر کے اہل وعیال سے ملتے ہیں تو ہمیں بے حدخوشی ہوتی ہے کہ زب

البیت مجسمہ حسن واخلاق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نضلوں کو جذب کرنے والا وجود

حضرت مصلح موعود خلیفۃ اسلح الثانیٰ کی نواسی صاحبز ادی امۃ الناصر نصرت صاحبہ

علی ۔ یہاں گھر کے درود یوار محمنڈ ہے اور گھنے سایہ کی نشاند ہی کرتے ہیں۔

علی ۔ یہاں گھر کے درود یوار محمنڈ ہے اور گھنے سایہ کی نشاند ہی کرتے ہیں۔

علی ۔ یہاں گھر کے درود یوار محمنڈ ہے اور گھنے سایہ کی نشاند ہی کرتے ہیں۔

علی ۔ یہاں گھر کے درود یوار محمنڈ ہے اور گھنے سایہ کی نشاند ہی کرتے ہیں۔

برندنی اور بہیمیت سے بچالیا۔ اس مظیم قربانی کے لئے خدانے اس مقدس روح کو چان لیا جو حضرت کے موعود کی جسمانی اولا دبھی ہے اور روحانی اولا دبھی لے قارئین! اس خلام قادر کے لئے جس کا انتظار تھا، ان کی عظیم ماں کی مستند گواہی جمیں یقین کے اعلیٰ درجہ پر لے جاتی ہے کہ بیشک ان خصوصیات کا مالک ہی جیشہ مبشر خوابوں کا انعام ہوا کرتا ہے۔ وہ گھتی ہیں اپنے قادر کے لئے کہ:

''قادر بہت فاموش طبیعت کا تھا۔ فضول ہا تیں یا گہ شپ کی عادت نہتی ۔ سنتا سب کی تھا۔ گر یو نہی پہتے نہیں لگ جاتا تھا۔ کرتا وہی تھا جو مناسب سمجھتا تھا۔ ہو مدتا بع تھا۔ تکلفات سے بہت دور تھا۔ میں جمعتی ہوں کہ وہ پیدائی وقف کے لئے ہوا تھا۔ دیا وحرص یا اعلیٰ چیزوں کی خوا ہش نہیں تھی۔ اپنے ملا اسلی چیزوں کی خوا ہش نہیں تھی۔ اپنے اسلی میں رو کرخرج کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ اس کوا چھی چیز کی پہچان نہیں تھی گر اپنے حالات سے بڑھ کرخرج کرنا مناسب نہ جھتا تھا۔

سنجوس بالکل نہ تھا۔ گر نفنول خرچی کو پیسے کے ضیاع کو پندنہیں کرتا تھا۔
میر سے بچوں کا بے حد خیال کرتا تھا اور محبت کرنے والا تھا۔ ماں باپ کا فر ما نبر دار
اور گہرا خیال رکھنے والا تھا۔ کھا تا پلیٹ میں بہت کم ڈالٹا تھا اور ختم کر کے اور لیتا
تھا۔ حرص سے زیادہ ڈالنے کی عادت نہیں تھی۔ تھوڑ ا اور آ ہستہ آ ہستہ کھا تا
تھا۔ خود کم بی کھا تا تھا گر کم کھانے کی مقدار کھانے کی میز پر کم پندنہیں کرتا تھا ، کھلا
کھلا اور کانی پاہو ،خواہ کم کھائے۔ ایک ترتیب اور سلیقہ مندی سے کام کرتا
تھا۔ جیسے زمینداری اس کا بچھی کا کام نہ تھانہ اس کا شعبہ تھا۔ گر کام سنجالا تو
پرانے زمینداروں اور تج ہے کاروں سے زیادہ اچھا سنجالا۔ اس طرح جماعت کا
بوانے زمینداروں اور تج ہے کاروں سے زیادہ اچھا سنجالا۔ اس طرح جماعت کا

كاشانه درمين: فداتع لي كفنل واحسان اورخليفه المسيح الربع ايده الله على ق و ما وَ ل سے طفیل امته الناصر نصرت صاحبہ بیگم قاور شہید سے صحن کلشن میں ان خو بصورت خوشما پھولوں سے خوب رونق ہے جو قا درشہیدا ہے بچوں کی صورت میں انہیں وے گئے میں۔ کوئی پھول سطوت کی خوصبر ورضا کی تصویر بن کر چمن قا در کو رونق بخش ر بایت تو کوئی پھول نو رالدین کی سی محبت میں مسجو دِ بیت الذَ سر ہے اور نہیں کرشن احمداین ذ مہدداریوں کومحسوس کر کے امی کے تم کوا ہے آنسوؤں ت مخندا کررہا ہے پاس ہی دوسرا پھول کے قادرا پے پیارے بابا کی تصویر سے سوال و جواب کرتا ہے اور اس کلشن کا مالی اپنے پھولوں کی محبت ونگہدا شت میں صبح کرتا ہے۔ شام کرتا ہے اور د عاؤی کی د نیا میں کھو جاتا ہے۔ بھی بھی چونک کروہ پوچستا بھی ہے کہ'' کیا واقعی قادر چاہ کیا ہے کیکن وہ کیا کہاں ہے؟ وہ تو ہمار ۔ یا س بی ہے ہمارے کھر میں ہے۔ بھی کرشن کی شکل میں اور بھی سطوت کی صورت میں اور بھی مسلح اور نورالدین کی سی ادائیں سمینے گھومتا پھرتا ہے۔ اور یہی محتر مہ امتدالناصرنصرت صلعبہ کے کاشانہ در متین کی رونق ہے۔ جوان کے گھر کوروشن کے رکھتی ہے۔ وہ تحریر کرتی میں کہ:

سے وہ بار کے بعد میں سوچتی ہوں کہ ہم کیے کہہ دیتے ہیں کہ زندگی اور موت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ موت ہے دورکوئی چیز نہیں ۔ شروع میں جب زخم کیا تھا تو سب تسلی دیتے تھے کہ وقت کے ساتھ انشاء اللہ صبر آ جائے گا۔ زخم بھی کچھ بھر جائے گا۔ سبٹھی کھے تھے اور غلط بھی۔ بظا ہر زخم بھر گیا ہے کہ نہیں بی گھا و تو بہت گہرا ہے۔ بیراہ تو بہت کھن ہے جہے روکتی ہے۔ ہر لھے اس کا خیال میرے ساتھ ہے جہے دوکتی ہے۔ ہر لھے اس کا خیال میرے ساتھ ہے عیب متضا دکھیا ت میں وقت گزرر ہا ہے۔ '۔۔۔۔

فى ندانوں كے كئے رحمتوں كا موجب تعارجب امام وقت حضرت خلينة التي الرانع ايد والقدتعالي بنعر والعزيز أ اپنامبارك سائه كالى بعالجي محتر مه امة الناصر صاحبه كوصاحبز اده غلام قادرك ساتحدرشته أزوان ميں بانده ديا تحا۔ آپ نے دناؤں سے اپنواز قادر کوالیا عظیم الشان تحفید یا جوتعلیم وتعلم میں بهت گرال قدر تغالب محترم مكرم مير دا ؤ د احمد مرحوم اور صاحبز ا دي امة الباسط سادب کے مربیانہ ماحول میں شب و روز گزار نے والا وجود قادر شہید کی زندگی میں ملک ۱۳ سال محبت وقر بانی کا نمونہ پیش کرتا رہا جو ہمیشہ کے لئے انمٹ نشان م المعالم المعالم المعالم على خدا تعالى في الله خاندان كو جا رخو بصورت نخص منے شمرات سے نوازا جن کے خوبصورت دلر بانام محبت وشفقت کی نشاند ہی کر نے جیں۔ مثلاً بڑی بنی صالحہ مطوت صاحبہ میں ، بڑا بیٹا مرزا کرشن احمد ہیں۔ اور د و چژوال بمائی (۱) مرزانورالدین احمد صاحب (۲) مرزامحمه ملح صاحب ہیں -خدا تعالی انبیں اسپے فغنلوں سے سلامت رکھے کہ اسپے اباجان کی طرح مثالی زندگی عطا کر ہے اوروہ خاندان کے لئے دائمی خوشی کا موجب ہوں ۔ آمین ۔ محترم قادرشہید کے بچوں کے لئے دعا کرتے ہوئے ان کی دا دی جان ته بی بین و خدا کا ساییمی ان کے سرے ندا مجے ، خدا ہر آن ان کا بکہبان ہو، خدا میرے بیٹے کی خدمتوں کا صلہ اس کی اولا دکو دے۔وہ سے سال جیا ،مگر ایک واقعہ یادنبیں کہ اس نے نافر مانی کی ہویا کوئی حرکت اس کی ناگوارگز ری ہو۔ وہ خوشیاں دیتار با جب تک زندور ہا۔ دومر کر بھی ہمارا سر بلند کر گیا۔ دو جیا بھی شان <u>۔۔ اور و و مرابھی شان ہے اور دائمی خوشی و ہے گیا۔ میری درخواست ہے کہ اس</u> کی بیوی بچوں کے لئے دنیا کریں،وہ خادم دین ہوں۔حضرت مسیح موعود کی د عاؤں کے وارث ہوں کہ یمی ہماری ابتداء ہے اور یمی ہماری انتہاء۔ میرے يج زنده باد، زنده باد-

حلے سب جاتے رہ اک معفرت تواب ہ ب شک خدا تعالی نے ان کے بچوں کواپیا باپ دیا تھا جوا ہے بچوں کوا کی روشنی و کھا تریا۔ ہمیشہ سی پر قائم رہنے والی روشنی ۔ میں بچوں کو بھی سمجھاتی ہوں کہ تہ ہارے باپ نے سے کی خاطرا پی جان کی بھی پرواونہیں کی ۔۔۔ تم سب بھی بميشه سيائي پرقائم ربنا۔

مختسر مکرشا ندار: بیم صاحبزاده قادر شهید فر ماتی بین که زندگی میں کوئی شخصیت الیک ہوتی ہے جس پر آپ کو مان ہوتا ہے۔ میری زندگی میں پیشخصیت قاور کی تقی ۔ اس کی شہادت کے ساتھ میری زندگی کا ایک موسم فتم ہوا۔ اس کا عرصہ بهبت مختصر تکرشاندا دنتما به جم اپنی بی مجهونی سی دنیا میں مکن تھے۔ ہماری دلچسپیال ہمارے شوق ایک تھے۔ اس کے ساتھ بیتا ہوا وفت یا دگارر ہے میں نے اس سے بہت پچھسیکھا۔ کئی مواقع ایسے آتے جب کسی خاص بات پراس کا ردّعمل و کھے کر میں موازنہ کرتی تھی ۔ کہ یہی بات میرے ساتھ ہوتی تو کیا میرار دعمل بھی یہی ہوتا جو قا در کا تھا تو جواب ہمیشہ نمی کی صورت میں ملا۔ اتن گہری نیکی مجھ میں نہیں ہے۔ ناشكرى سے بچانا: خدا تعالی کے حضور میں دعائے عاجز انہ پیش کرتے ہوئے اورمونی کریم کے احسانات کو یا دکرتے ہوئے کہتی ہوں کہ ووالیا ساتھی تونہیں تھا کہ بنے بھلایا جاسکے۔اس کی کمی وفت کے ساتھ ساتھ بردھتی ہی جائے گی لیکن ہرگزرے دن کے ساتھ اپنے ہیارے رب کے احسانات اس کاغم صدیے بڑھنے سے پہلے ہی و حمارس بندهاتے ہیں۔اے اللہ تیرے احسانات کے شکر کاحق تو مبحى اوانبيس موسكتا \_ بس توجميس ناشكرى سي بيجانا أعين \_

آ دها فرشته: صاحبزاده شهید کی فاتحانه مسکرابث کاذکرکرتے ہوئے ان کی بيم محتر مه امته الناصر نصرت فرماتی بین ۔ ' قادر کی طبیعت ایسی تھی که اس کو الفاظ میں بیان نبیس کیا جا سکتا ۔ بس میں اے کہتی تھی قادرتم آدھا فرشتہ ہواوروہ خاموشی ہے مسکراتا تھا۔ بعض اوقات تو میں اس کی طرف حیرت سے دیکھتی رہ جاتی تھی کہ طبیعت میں ایسی سمبری نیکی ؟ ایسی سعید فطرت؟ آخری بات مجھے اس کی وہ خدمت جھی تبیں بھول عتی جواس نے Twins کی پیدائش کے بعد جب میں بیار ہوگئی می ،اس وقت میری کی تھی ۔ساری ساری رات اگر میں کہتی تھی کہ قادر ، در دبہت ہے، تم میرے یاس ہوکر بیشے جاؤ، تو ساری رات میرے پاس بیٹے کر گزار دیتے تعے، دن رات ایک کر دیتے تھے۔میرے ساتھ، جھے یاد ہے، جس دن میری طبیعت زیاد وخراب بهوتی تقی ،اس دن میں رور ہی تھی اور ساتھ ساتھ قا در بھی روتا جاتا تھا۔میرے دل سے مسلسل اور اب تک دیا ئیں نکلتی ہیں۔اللہ تعالیٰ ہر لہجہ اس کے درجات بلند کرے اور ہم سب کی طرف سے وہاں بھی ہمیشہ اس کی آ تکھیں ٹھنڈی رکھے۔ آمین ۔ شہادت کے بعد جو دشمن کو مات دینے والی فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چبرے برتھی ، وہ مجھے ہمیشہ یا درے گی۔

ہوتے تھے درد میں اور صبر میں ڈو بے ہوئے وہ تا ٹرات جو بیگم صاحبہ نے بیان فرمائے ہیں جن کی روشن ہے یہی نقشہ سامنے آیا ہے کہ بیشک وہ دلکش شخصیت تنجے۔ جود نیائے احمدیت کوسوگوار کر گئی اور انکساراییا تھا کہ بالکل بے تکلف اظہار تھا۔ کھر میں بے تکلفی ہے رہتے تھے۔ بچوں سے بے حد پیار کرنے والے بابا ا جان تنے۔ بے تکلف کھیل کو دان ہے کرتے تنے بھی وہ نٹ بال ٹیم کے کیپٹن بھی ہے اور سائیکانگ کا بھی شوق تھا۔ایک د فعہ سائیکل پر لا ہور سے پنڈی بھی کئے تھے۔ پس صاحبزادہ قادر شہید محترم د نبوی وسعتوں کو بھلا نگ کر اور

الغشنل ۵متی ۱۹۹۹ء

واری کالمحہ تھا کہ والدین کی خدمت کے طور پر جب زمینوں پر جاتے تو اپنے ہوں کو وقت و پنے کی غرض ہے ساتھ لے جاتے۔ آئ وہ تنبا تھے کہ خدا تعالی کے فرشتوں نے انبیں دائی زندگی کا سلام پیش کیا اور چنید ہ لوگوں میں شمولیت کی نوید سائی۔

صاحبر ادہ غلام قادر احمد کوچن لیا: اور جب خدا تعالی این بندے و پنن لیتا ہوت وہ ب نیاز ہوتا ہے،اے یہ پرداہ نیس ہوتی کہ اس کا بندہ دا کیں پہلو پرگرا ہے یا ہیں پہلو پر جان جان آفریں کے پردکر رہا ہے یا کس ہتھیا رے نبرد آز ما ہوا ہے اور کس رخ پر سنگار کیا جا رہا ہے۔اس کے حضور میں تو جان کی بازی لگانے والدی حد اول دستے حیاس شامل حو جانا حے۔ یه ایسے وجود حیاں کے جن پر نظر پر تنی حے خدا کی دحمت کی تو باقی لوگ بھی بخشے جاتے حیں."

مرشیہ کہیے، قصیدہ یا غزل کے کہتے ہمی لکھ دیجئے سر اشعار پر بیا معال کے بین پھول بیا عقیدت اور محبت کے بین پھول باکتا ہوں میں تری دستار پر باکتا ہوں میں تری دستار پر

راجہ نذیر احمد صاحب بڑے دردے محبت اور عقیدت کے پھول دستار پر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عظیم قا در شہید، میں مرثیہ کہوں یا قصیدہ لیکن بیضرور کہوں گاکہ

جان دی تونے خدا کے پیار پر
قادر کو کیوں قتل کیا گیا؟ بیسوال ہے جو کنورا در لیس صاحب نے
اخبار ڈان میں ۱۲۹ پریل ۱۹۹۹ء کو کیا ہے۔ پھرخو دہی جواب دیتے ہیں کہ 'پیہ
بات بھی معلوم نہ ہوسکے گی کیونکہ اے اغواء کرنے والے چند گھنٹوں کے بعدا یک

بلند بول توجهو ترشباوت كانتظيم مقام پاست العدمد للله يا مقام پاست العدمد للله يا در ميازه مين جموم ناشقان مقا جنازه مين جموم ناشقان بياه مخلوق تقى ديدار بر

اور پیمافخلوق خدا گوا ہیاں دیے رہی تھی کہ بدایک عظیم خاندان کا ایک عظیم چیتم و چدانے تھااور بدخدا کے محبوب بندے کی آنکھوں کا تا راتھا۔

قار کمین کرام! آپ جائے جی کہ ایمان لانے کے بعد بندگان خدا سے محبت سب سے بوی نیکی ہوا واقا در شہیدگی زندگی کو ہرزاویہ سے پر کھنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ خدا کی مخلوق سے محبت کرنے والا نیکی کی معران پر تھا اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ خوشنو دی موٹی کی طلب میں گزرتا تھا اور خدا کا دامن قا اور ان کی زندگی کا ہر خطرہ کو بخوشی قبول کیا اور بالآخر ایک دن ۱۹۹۹ پر یل ۱۹۹۹ وہ مبارک ساعت آگئی کہ تا قیامت سلامتی کا پیغام آپ کو آن طاراور ایک محبوب مبارک ساعت آگئی کہ تا قیامت سلامتی کا پیغام آپ کو آن طاراک وجود نے وجود کا فر مان قا در شہید نے حرف بحرف بورا کر دیا جو بھی اس مبارک وجود نے فر مایا تھا کہ

جیوتو کا مران جیو، شہید ہوتو اس طرح کدوین کوتمبارے بعد عمر جاوواں ملے

ساایریل ۱۹۹۹ و، آخری کام: مصاحبزاده شهیدکامنتها ئظرصرف یمی اتفاکه کام اورصرف کام و و و و و و و که که کام کرتے شخصاور چاہتے تھے کہ ہروہ شخص جو ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے نظر آئے ، اس عظیم جذبہ کو جذب کر لے اور اسے و و قوت مل جائے جس سے قوم تعمیری واخلاقی ترقی کی طرف گامزن ہواور یہی مومن کی شان ہے کہ وہ خود روشن ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی روشنی پہنچا تا مومن کی شان ہے کہ وہ خود روشن ہمیشہ فعال زندگی پر راضی ہوتا ہے لہذا ہے۔ بیشک وہ سے مومن شخے اور مومن ہمیشہ فعال زندگی پر راضی ہوتا ہے لہذا جب دوہ اپنے خالق اعلیٰ سے ملے تو کام پر ہی جارہے شخے اور بیدا کے احساس فرص

یہ ہے کہ نگینے لوگ حصداول اور حصددوم میں جن شہداء کرام کا میں نے ذ کر کیا ہے، انہوں نے اپنی انفرادی قربانی پیش کی اور جماعت کوا یک نمونہ دیے کر ا ہے مولا کریم کے قریب تر ہو گئے۔ گر صاحبزادہ غلام قادر کی شہادت ایک ا متیازی رنگ رکھتی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی انفرادی قربانی کے نتیجہ میں اینے لوگوں کو اجتماعی قربانی ہے نجات دلائی اور خدا تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر دیئے كه "اس شهادت كے نتیجہ میں بكثرت معصوموں كے خون بہائے جانے كے احتمال سے خدا تعالیٰ نے بیالیا۔وگرنہ میہ بہت ہی گہری اور بہت ہی کمینی اور ہولنا ک سازش تھی۔ ' وحتمن نے بیسازش یوں کی تھی کہ:

اوّل: ''محرم کا مہینہ ہے ، اس کئے دنیا پر ظاہر کرنا تھا کہ سارے ملک میں یہ کہدکر آگ لگائی تھی کہ بے جارے ساہ صحابہ پرخوامخواہ الزام آتے ہیں، اصلی بدمعاشی جماعت احمد بیر رہی ہے اور محرم وغیرہ کے موقعہ پر جو ملک کیر فسادات ہوتے ہیں،ان میں بیا ذمہ دار ہیں۔اور اگر بیا پتہ چل جائے کہ جماعت احمدیه ملوث ہے تو بھروہ ملک گیرفسادات بہت زیادہ ہولنا کے صورت ا ختیار کر سکتے ہتھے۔ بے شار احمدی معصوموں کی جانیں ان کے رحم وکرم پر ہوتیں جورهم وكرم كے نام تك نبيس جائے۔

دوئم: كارسميت ان كي لاش جلا وينامقصود تقاله " چنانچه ما هرين براي قطیعت کے ساتھ کہتے ہیں اور ان کے پاس پیاکہنے کی وجو ہات موجود ہیں۔ان کی کارسمیت ان کی لاش کووه کہتے ہیں کہ جلا دینامقصود تھا جس میں دہشت گردی کے جدید ترین ہتھیار مثلاً راکٹ لانچر، گرینیڈ اور گرینیڈ لانچر اور بہت ی كلاشتكوفيين مجردي جاني تنفيل - بيه خيال كيونكران كوآيا اس لئے كه ايك صحف كے آل کے لئے اتنا بھاری اسلحہ جو دہشت گردی سے جدیدترین لوگوں کو جوٹرینڈ آدمی میں ،ان کو دیا جاتا ہے ، وہ ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ایک کا رہے ان وليس مقا جه ميل ماري سنظ ، جن كي صداقت ان كي تعداد بزيين سيا تحد كنتي جا رتی ہے۔ یہ اولیس مقابد جس طرت بان یا جا را بان یہ جم میں ہے ونی جن ایفتان نهای ایر سکتا ہے۔

قارئين! آپ كوياد :وكاكه بيدوا قعدل چنيوث ميں دريائے چناب ئ لل سے پاس چین آیا۔ لبندا چند کھنٹوں کے بعد پولیس نے حملہ آوروی کا چیپا کیا اور انبیں چنیوٹ کے ایک اسکول میں تحییر لیا جہاں قاتلوں نے طلباء کو انسانی و حال کے طور پر پکڑلیا اور پھر ہوا کیا؟ کہ بولیس کی فائر تک سے جیاروں حملہ آور مارے سے جبکہ وہ تمام طلباء جو ڈ حال کے طور پر استعمال ہوئے تھے یا پولیس والے، کوئی زخمی نبیں ہوا۔ یہ بات عقل میں نبیں آئٹتی کہ ان کو کھیر نے کے باوجود ' و نی بھی آخر زند و کیوں نہیں پکڑا <sup>م</sup>یا؟ ان کی گرفتاری ممل میں کیوں نہیں آئی ؟ آ خرنل کے محر کانت اور شوا مدکو کیوں تیا و کیا حمیا ؟ اس کا جواب صرف وفت وے گا ا وربیں سرف پیکبوں گی کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے و ہ کیوں ، کیا ،کس لئے ، پرغور نہیں کرتا بلکے ظلم اس کی سرشت میں پڑا ہوتا ہے اور جہاں ایک تیر نسے دو شکار 

۔ ظالم كوظلم كى برچيمى سے تم سينہ و دل برمانے دو سے دردر ہے گابن کے دواتم صبر کروونت آنے دو چونکه وصال النی حاجت اعظم تھی اور قننا وقدر میں دائمی زندگی مقدر تتمی ۔ جنانجے وفت آگیا اور خدا خود آگے بڑھا اور شہدا ، کے ذمرے میں شامل فرما دیا۔ جبکہ وہ دلنواز وجودا پنی ذیمہ داری وقت پر پوری کرنے جارے ہے۔ الميازي نشان: يه خدا تعالى كا خاس فنسل ب به صاحبزاده شهيدكوايك ا متیازی شان حاصل ہے اور بیباں اس کا ذکر کرنا خالی از فایدہ نہ ہوگا۔ امروا قع

حصيرووم

تارئین کرام! تو یہ تھی امتیازی شان جو صاحبزادہ کے نصیب میں خدا فارئین کرام! تو یہ تھی امتیازی شان جو صاحبزادہ کے نصیب میں خدا نے لکھ دی تھی۔ اور آئے میرے آتا کے منہ سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ لکھنے وقت میراقلم کا کا نیتا ہے کیونکہ میرے آتا!! ناز اور خم کے جذبات کو اس طرح ا

بیان رہا ہے۔ بہت مجت تھی۔ میں اس کی خوبوں پر گہری نظر رکھتا تھا۔ میں جا بتا تھ کہ کیا چیز ہے، اس وجہ ہے میں بہت ہی پیار کرتا تھا۔ گو یا بیہ میری آئی کھوں کا تارا تھا۔ مجھے صرف ایک حسر ہے ہے کہ کاش بھی لفظوں میں اس کو بتا دیتا کہ اے قادر تم مجھے کتنے پیار ہے ہو جسی آئی تک نازاورغم کے جذبات نے دیتا کہ اے قادر تم مجھے کتنے پیار ہے ہو جسی آئی تک نازاورغم میں ہے۔ ان دونوں مل کر میر ہے دل پرایسی یلغارنہیں کی جسے قادر شہید کی جائی قربانی جذبات نے مل کر میر ہونی چا ہے کہ دنیا جذبات نے مل کر میں ہونی چا ہے کہ دنیا نے کی ہے۔ خدا کے حضور آنسو بہانا منع نہیں ہے، کوشش بھی ہونی چا ہے کہ دنیا کے سامنے بیآ نسونہ بہیں، صرف اللہ کے حضور بہیں گر ب اختیار نکل بھی جائے میں سے میں ہونی جائے گا ہے۔ کہ دنیا کے سامنے بیآ نسونہ بہیں، صرف اللہ کے حضور بہیں گر ب اختیار نکل بھی جائے۔

یں۔۔۔ پس اے قادرشہید، تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہم سب ایک دن آگر تجھ سے ملنے والے ہیں۔زندہ یا دغلام قادر، پائندہ باد۔ وہ للکارے گئے:

کی حفاظت قوم کی جان ہار کر صدقے جاؤں میں تیرنے ایٹار پر صدقے جاؤں میں تیرنے ایٹار پر صدقے جاؤں میں تیرنے ایٹار ات بیان صاحبزادہ مرز مجید احمد صاحب اس صبر آزما سانحہ کے تاثرات بیان

ا النعشل سوا جولائی ، ۱۹۹۹ م

سار بجدیم تن اسلحات کی جر مار پکڑئی تی ہواوران ماہرین کا خیال ہے کہ سیاری چنے کی ان کی کا رفیل جر آراس کا جلاد ینامقصود تھالیکن اندر ہے وہ چنے یہ پکڑئی جا تمیں اور بیالزام لگتا کہ سار ب پاکستان میں جو خطر ناک اسلحہ تعلیم ہور با ہے اور بدمعاشیاں کی جارتی جی ، یہ جماعت احمد نیا کروار بی ہے۔اور یہ جو چند یہ پکڑئی گئیں یہ پولیس نے شام کیا ہے کہ وہ ایک طرف تو اس کواتفا تا ڈکین کا واقعہ بیان کرتی ہے اور دوسری طرف شام کرتی ہے کہ ساری چنزیں ان کے پاس تھیں ۔ مام ڈکیتی میں این خطر ناک ہتھیا روں کی ضرور ہے ہو تھی ہوسکتی ہو ہو تھیں ۔ مام ڈکیتی میں این خطر ناک ہتھیا روں کی ضرور ہے کہ وہ تھی ہوسکتی ہے ، یہ ویسے بی ناممکن ہے۔ بید

سونم: دبل بیندمرزا ناام قادر کے تیکے نفوش اور کورے رتک پرسیاہ واڑھی بہت بچتی تھی۔ دنیاوی و جاہت اور شاندار تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ ساتھ وقف زندگی نے ان کے محاس کو دو چند کر دیا تھا۔ ہاں!احساس ذید داری بھی ان كاليك حسن تفا،مثلا ! مكرم ميال عبدالمجيد صاحب، دا رلصدرغر بي، ربوه، لكية بين که چند سال قبل جب خاکسار دارالصدر نمر بی ، حلقه قمر میں بطور زعیم ، انصارالله خدمت بجالا ربا تفاتو چنده مجلس انصارانند کے سلسلے میں محتر م صاحبز ادومرز المجید احد صاحب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس متم کے کام آب نے اینے فرزند لیعنی صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمر صاحب کے سپرد کھے موتے ہیں، اس لئے ان سے رابطہ کروں۔ ای طرح تمام زمینوں کی ذمہ دری، گھریاری فرمه داری اور تمام د فاتر کے کمپیوٹرسیکشن کی فرمه داری اور وقف نو کی ذیمه داری سمیننے والے صاحبز اوہ نماہ مقاور کو جیب آخری ذیمه داری کا سامنا ہوا تو و ه گھبرا ئے نہیں۔ ' شدید جسمانی اذیت پینجی گر بالکل پرواونہیں کی ،آخر دم تک ان سے لڑتا رہا اور اغواء کا منصوبہ تاکام کردیا اور سڑک پر باہر نکل کر ان کی کولیوں کا نشانہ بنیا قبول کرلیا۔اس جانی قربانی کا پہیپلواییا ہے جو میں سمجھتا ہوں

مری، گھناؤنی اور محمبیر سازش سے برکل بچا کرائے خون کی حرمت کاحق ادا كر محية جس كے لئے زبان حال نے قوم جزاك اللہ جزاك الله كى صداديق

باقی ر بابیمسئلہ کے مس طرح ان کوموت نے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا؟ تو ہمیشہ خوشیاں دینے والے قاور کے عظیم بابا جان! موت قادر پر وار دنبیں ہوئی بلکہ و ہ تو زندگی کی جا دراوڑ ہے ہوئے رخصت ہوئے ہیں اوراللہ تعالیٰ کے وعد ہ کے

مطابق جنت میں بہترین رزق حاصل کرر ہے ہیں۔ آب اگر حصرت خلید است الثانی اصلح موعود کی تغییر کی روشنی میں دیکھیں تو وہ مَامَات کے مصداق ہیں۔حضور فرماتے ہیں کہ مردہ اے کہتے ہیں جو مرے اور اس کا کوئی احیما اور نیک قائم مقائم نہ ہو۔۔۔۔ جب ہر قدم یر سلے سے زیادہ قربانی کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں تو قوم قربانی کے اس مقام پر پہنچ جاتی ہے،ا ہے کوئی تباہ نہیں کرسکتا۔۔۔شہیدکوایک اعلیٰ حیات مرنے کے بعد ہی مل جاتی ہے۔ پس مہلے سلام کرنے والے قادر شہید نے جس گھڑی ا بدی حیات کوسمیٹا تو بوقت قربانی ان کے کا نوں میں بزبان بیصدا آئی: سي يَهُما النفس المُطَونة أرجعتي آلى رَبِّك رَاضِيّة مّرضِيّة فَادخُلي في عِبادِي. وأدخُلي

"اے مطمئن روح!ایے پروردگار کے پاس والیس لوث جا۔تیرا بروردگار تجھ سے خوش اور تو اینے پروردگار سے خوش ۔ تو میرے بندوں میں شامل اور میری بهشت میں داخل ہوجا۔''

واقعہ شہاوت: ۱۳ اپریل بروز بدھ سے وقت جب رحمت کے

كرت ہون فرمات ميں كە دكسى نے سى كہا ہے كەانسان تواس دنيا ميں آتا بى م نے کے لئے ہے اس سے تو کسی کو فرار نہیں ۔مومن بھی مرتا ہے اور کا فر بھی۔انبیا بھی اپنی قوم کورو تا اور سکتہ کی حالت میں جھوڑ کرریق اعلیٰ ہے جا کتے تیں۔ دیکھنا تو بیہوتا ہے کہ کسی نے زندگی کیے گزاری اورموت کوکس طرح آغوش مين كريايا موت ني كس طرح التي آغوش مين ميث ليا؟

تواس سن کا در کت بوئة آپ كريز از جان جي خلام قاور احمد کی شہاوت کے واقعات پرنظر ڈالیس تو سے بات روز روشن کی طرح سامنے آئی ج کدان کولاگارا عمیا تھا ،جس کا جوا ب انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈیال کر دیا تقا۔ خدااوراس کے دین کی ایکار پر منسسار ہوکراسمعیلی قربانی پیش کی تھی۔ آپ وتثمن کی بلغار پرایک کو وگراں کی طرح ڈیٹے رہے اور تو م کی حفاظت اپنے ذیبے بی اورا بیئے نازک وفت میں حاضر و ماغی اور بیداری کی کیفیت میں سے بہت مشکل ترین امر بے مکرآپ ایمان میں مضبوط اور اطاعت میں کامل ہتے ، اس لئے کو بی لاُکارآپ کے پائے ثبات میں جنبش نہ پیدا کرسکی کیونکہ آپ قطعی بیداری کی کیفیت میں ہتھے اور دشمن تاریکی کی کیفیت میں تھا۔ دونوں کی کوششوں میں نمایاں فرق تھا ا كيونكه ايك نوركي طرنب بژمه ريا تقااور دوسراظلمت كوسطے لگار با تقاجس كا بتيجه يبي نظاکہ نسود منے منود کو ملے لگالیا۔ اور جراً ت واستقلال کے پیکر قا در شہید نے

کشتی دین محمد کو ڈیو سکتا ہے کون اس کو طوفال سے بچانے خود خدا بھی آ گے گا جان جان آفریں کے سپردکردی۔

آپ مستحت مندفکر و ہوش کے ما لک تنے، بہا در ویے خطریتے للبندا اپنی قوم کو ایک

ملصن مد قين: پس خدا تعالى كى منشاء كے مطابق صاحبزادہ عبدالطيف كى روح رکھنے والا صاحبز او و قادر شہیدان کی روحانیت کا ایک نیا بودا ۴ ۹ سال بعد اس عظیم در خت پر جابسااور تاریخ کے ماہتے کا جھومر بن گیا۔ چنانچدا ہے محبوب خلیفۃ اسلح الرابع ایدہ اللّٰہ تعالیٰ کی سجی اطاعت اور خدمت کرنے والے،اپنے والدین کی خدمت وفر مانبرداری کرنے والے،اپنے

بیوی بچوں کی خدمت و محبت کرنے والے اور اہل ربوہ خصوصاً واقفینِ نوکی را ہنمائی و خدمت کرنے والے مقدس وجود کی ۱۵ اپریل ۱۹۹۹ء کو آخری خدمت جب کی گئی تو ہر دل سوگوار اور آ<sup>سی ص</sup>یب اشکبار تھیں ۔ ہزاروں کی تعداد میں باہر کی جماعتوں کے احباب اہلیانِ ربوہ کے دلی رنج وغم میں شرنیک تھے۔ پس آج ہردل بے چین تھااوراس بے باک قربانی پر خدا کے حضور سجدہ ریز اورد عا کو تھا کہ اے مولی کریم! اس کھرکو برکتوں سے بھرنے والے مسیح محسے مسافنو کا ہرقطرہ خون بارآ ورہوکر جماعت کو بڑھانے کا موجب ہوجائے۔ آمین ۔ بیدد عاشیں لئے سوگوار جماعت بیت المبارک میں جوق در جوق جمع ہوئی اور خاندان حضرت سے موعود کے پہلے شہید کی نماز جنازہ میں شرکت کی محترم صاحبرادہ مرزامسروراحمہ صاحب نے بعدازتمازعصرتماز جنازہ پڑھائی اور بعد ازاں دوقطاروں میں احباب نے شہید مرحوم کا آخری دیدار کیا۔ بونے تھنٹے کے لک بھک آخری ویدار جاری رہا۔اس کے بعد جنازہ کندھوں پر اٹھایا گیا جس کے ساتھ کیے بانس باندھے گئے تھے۔جنازہ کے گرو خدام الاحمدید کے رضا کا روں نے ہاتھ میں ہاتھ دیے کرا کی دائر ہ بنا رکھا تھا۔ بیت المبارک ہے جنازہ چھ بجے کے قریب روانہ ہوا۔۔۔عام قبرستان میں قطعہ شہداء کی چارد بواری میں مد فین عمل میں آئی۔ساڑھے چھے بچھے ہے محتر م صاحبز ادہ مرز اسرور م احمر صاحب نے دعا کرائی اور ہزاروں اہل ربوہ بوجھل اور سوگوار قدموں کے سے صاحبز اد و نايم قادر ك ك كيات و فرشتول نه بز ها كرمها في كيا اور دائمي حيات عطا کردی۔ ہوا یوں کہ صاحبز اوو قادرا پی زمینوں پر بدھ کو جارہ ہے تھے کہ را ہے میں جرائم کے ایک منظم کروہ نے انہیں انوا کرلیا۔ ''ان کا انوا و کندولشکر جھتکوی کا ایک نہانت بدنام زمانه مولوی تھا اور بیا جاروں مفرور مجرم بولیس کو انتہائی خطرناک جرائم کارتاب میں اس درجہ مطلوب تنے کہ ان میں سے ہرا یک ک سر کی قیمت محکومت نے ہیں ہیں لا کھ مقرر کر رکھی تھی ۔ یعنی بد بخت ملاں جواس کا سر براه تخااور باقی پیشه در بدمعاش جوان کی ملازمت میں رہتے ہیں ،ان سب کے سروں کی ہیں ہیں لا کھ قیمت مقرر کر رکمی تھی' ان کا اغوا کیا اور پھر ہرمکن ا ذیتیں دیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سارے جدید ترین اسلحات ان کی کا رہیں بجركر كارسمبيت ان كى لاش كا جلا ديتامقصو د تقاب

"اب عزیزم نلام قادر شہید کا جو غیر معمولی کارنامہ ہے، ووید ہے کہ اس کو سمجھ آئنی کہ بدایک بہت خطرناک سازش ہے جس کے بداٹرات جماعت بر مرتب ہو<u> سکتے جن</u> چنانچہ بالکل پرواونہیں کی کہاس کو کیا تکلیف دی جار ہی ہے۔اس کے سے کے کھونٹنے کی کوشش کی گئی۔اس کو ہرطرح سے اندر خنجر مار کے بھی مارنے کی نوشش کی گئی تا کہ وو نکے کریا ہر نیونکل سکے لیکن بڑی سخت جان سے ساتھ مصائب برداشت کرتے ہوئے وہ ان کے چنگل سے نکلنے میں کا میاب ہو گئے اوریہ پندکیا کہ سروک پران کا خون بہہ جائے تا کہ جماعت احمد بیاس سازش کے بدا ژات سے محفوظ رہے اور ان کے قبضے میں آ کر دہشت گر دی کے منصوب میں اس کوملوث نہ کیا جا سکے۔ بیہ جدوجہد تھی قاور کی جو خدا کے فضل سے کا میاب

الفعنل اخباره ۱۹۹۹ مي ۱۹۹۹ه

حصيرووم

# إكنظر

صاحبزاده غلام قادراحمه تام

صاحبزاده مرزا مجيد احمد صاحب ابن قمرا لانبياء حضرت ولديت:

مرزابشيراحد صاحب

پیدائشی احمدی بيعت

اسال، جنوري ١٩٢٢

ایم \_ایس، کمپیوٹرسائنس (جارج میسن یو نیورشی)

۳۲ چنوري، ۲۸۹۱ء شادى:

عبدہ اور خدمت: ہرممکن آ سانی پیدا کی تاکہ جماعت کمپیوٹر کے نظام میں

داخل ہو۔ واقفین نوکو زیا نیں سکھانے کے نظام کا سرخیل ہے۔ ہارڈ ویئر کا کام خود بھی کرتے تھے۔ ہرشعبۂ زندگی

میں کمپیوٹررائج کیا، وغیرہ-

قرآن پاک سے بہت لگاؤ تھا۔ پچھ حصہ ابتدائی عمر میں قرآنی تعلیم،

حفظ بھی کیا تھا۔ ہاتر جمہ وتغییر پڑھتے تھے۔

ستب حضرت مسيح موعود عليه السلام كالمطالعه ضرور كرتے روحانی خزائن:

خدام الاحمدیه کی پاکستان کی مرکزی عاملہ میں بطور مہتم تحدید مہتم مال کے

طور پرخد مات سرانجام دیے رہے۔

سا ۱۹۹۹ء ہے ۱۹۹۵ء تک مہتم مقامی ربوہ شھے۔

۱۰۱۳ بريل ۱۹۹۹ء، بونت م

ساتھ والیس ہوئے۔

مبحود ساشت تھا لہو سے وضو کیا ہر قطرہ اینے خول کا بہاتا ہوا سمیا آية! بإتحدا فها كرديا كرين: " كم ميرت مولى!اس كمركو بركتول سے مجرف والي يح كمسافر كابرقطره خون بارآ ور موكر جماعت كو برهائے كا موجب موجائے۔ آمين فم آمين۔

حصدووم

نحمد و ونصلی علی رسول کریم

يسم القدالرحمن الرحيم

هوالناصر، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

محترم ڈاکٹر عبدالقدوس شہید

کھے خوش قسمت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نیک بختی کی ایک Chain ان کے خاندان میں بن جاتی ہے اور عموماً ایک تناور کھلدار درخت بھی شیریں کچل ہی دیا کرتا ہے۔ابیا ہی گھرانہ مولوی رحیم بخش صاحب کا تھا جو خدا کے فضل سے اطاعت امام میں ایک متاز مقام رکھتا تھا۔وہ فرما نبردار اور جانٹار مرشت کے مالک تھے۔اور ہمیشہ اخلاقی ،روحانی اور دینی انقلاب لانے کے حق میں ہوتے تھے۔ ۱۸۷۷ء میں ہی تقریباً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملاقاتیوں میں سے تھے اور پھرخدا تعالیٰ نے ۱۳۳ صحابہ میں انہیں شمولیت کا شرف ا جی عطا کیا۔ آپ بانی سلسلہ عالیہ احمد سے کے ابتدائی محبت کرنے والوں میں سے تھے۔ایک دفعہ بٹالہ کے راستے میں مولوی صاحب کی افتداء میں حضور نے نماز مجی اوا کی۔ <sup>اے</sup> اور بیاعلیٰ درجہ کی خوش نصیبی ہے جومولوی رحیم بخش کو نصیب مونی ۔ اور جب مولوی صاحب کی وفات ہوئی تو حضرت خلیفۃ اسے الثانی نے خود . تماز جنازه پڑھایا بلکه نماز کوکندھا بھی دیا۔آپ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بیقر ما تاکہ 'وہ هسماری مستی سے هے ''۔ بہت اعلیٰ در ہے کی

اصحاب احمد ، جلد سيز دجم ، صفحه ۱۲۱ ( نمبر ۲) ايناً صفحه ۱۲۵

متام شهادت: چنیوث (چناب بل)

جنازه: محترم مرزامسر وراحم صاحب

ترفين: ربوه،قطعهٔ شهداه،ساژ هے جهر بجا، ۹۹ سم ۱۵ ـ ۱۵

شائل: بہت مخنتی، خاموش طبع، بے شار صلاحیتوں کے

ما لك، منكسرالمز اج، دلنواز، درويش طبيعت، جذب

خدمت سيمعمور، خليفه وقت كي آنجيموں كا تارا نواحقين: امة الناصرنصرت صاحبه، ايك بيني، تبين بيني نواحقين:

#### کیسے ؟

و واس طرح انہوں نے اپنے پختہ ایمان کی بناء پراپی نسل کی تربیت ایسی کی کہ ان
میں قربانی کا جذبہ کو ٹ کو ٹ کر بحر گیا۔ان کے دو بیٹے محتر م پروفیسرعباس شہید
اور ڈاکٹر عقیل بن عبدالقا در زمین سندھ میں صداقت احمہ یت کے علمبر دار تھہر ے
اور ڈاکٹر عقیل بن عبدالقا در زمین سندھ میں صداقت احمہ یت کے علمبر دار تھہر اور اپنے خون سے صدافت پر مہر لگا دی۔ان دونوں بیٹوں نے اپنا خون دے کر
عابت کر دیا کہ ' تھوڑی آ زمائٹوں کے نتیج میں خدا تعالی جماعت پر زیادہ فضل
تازل فرمار ہا ہے اور آئی جلدی جلدی فضل فرمار ہا ہے کہ اس کی چمک دمک سے
تازل فرمار ہا ہے اور آئی جلدی جلدی خون ہیں۔ اُ

المسین بروہ ہورہیں ہیں۔
پس خوش نصیب والدین اپنی اولاد کے لئے ایسے مثالی نقوش چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کی اولادی تربانی کے میدان میں سابقون میں جاشامل ہوتی ہیں۔ یہی حال ڈاکٹر عبدالقدوس ھہید محتر م اور محتر م شہید عبدالقد رساحب کا تھا کہ دمی انسانوں کی خدمت کرتے سندھ کی خٹک زمین کونذ رائۂ محبت و و فا پیش کرنے کے لئے تکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے ٹابت کردیا کہ جولوگ تو م کے لئے سردیتے ہیں، ان کی منزل ہی جدا ہوتی ہے، وہ تو م کی احیاء کے لئے قربانی کرتے ہیں اور خود قربان ہو کرتو م کا سر فخر سے بلند کردیتے ہیں۔

یاد رہے کہ یہ تکلیفیں ، صیبتیں اور اذبیتیں ان کی نسلوں کے مراتب

یادرہے کہ یہ تعییں، میں اور اذبین ان کی معول کے مرات بر حمانے والی چیز ہوتی ہیں۔ وہ حلاوت ایمان میں مضبوط تر ہوجاتے ہیں اور شیریں تمرات حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آئے آج ہم مولوی رحیم بخش صاحب کی دعاؤں کا تمرد کیھتے ہیں:

مولوی رجیم بخش صاحب: مولوی صاحب آئھ دس افراد کے کنے پرمشمل تکونڈی جھنگلاں میں مقیم تھے۔ حکمت کا شعبہ اختیار کر کے عوام کی خدمت کیا فطہ جعہ مفرت خلیة السے الرابع ایدواللہ تعالی

قارئین کرام! مجھے مواوی رحیم بخش صاحب کے متعلق منفرد و ممتاز واقعات بتانے کی اس لئے ضرورت پیش آئی کہ میں ٹابت کرسکوں کہ بزرگوں کی دیا ئیں نظروں کو بزرگوں کی دیا ئیں نظروں کو سنوارا کرتی ہیں۔اور مقی کی اولا دہمی ضائع نہیں ہوتی کیونکہ تفویٰ کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں اور یہی مومن کی خوش نصیبی کی ملا مات ہوا کرتی ہیں۔ جو ہمیں آگے چل کر ڈاکٹر عبدالقدوس ضہید ابن رحیم بخش صاحب میں نظر آئیں۔

### دوسر ہے یہ ثابت هوا

کہ فعدا تعالیٰ بندوں ہے جب راضی ہوجائے تو احسانات اور انعامات کی بارش کرتا ہے۔ سب سے بڑا انعام یہی ہوتا ہے کہ انسان کی نسل اپنے بزرگوں کے نفوش کومحو نہ کر دے اور باپ دادا کا لگایا ہوا پودا تناور درخت میں بدل کر شمرالٹمر ات بن کردکھائے

#### جنانجه

قار کمن! میر سے علم میں زمین سندھ کی ایک اور حقیقت بھی محفوظ ہے، اس کا ذکر کرتی ہوں تاکہ یہ بات واضح ہوجائے کہ تقویٰ کی جڑیں بیشک میری ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک جید محالی پروفیسر سید عبدالقادر بھا گلوری سے جو ۱۹۰۳ء میں امام زمان حضرت میں مسلم موجود علیہ السلام کی محبت وصحبت میں تسکین پاتے سے اور تعلیم وتعلم میں حد درجہ اعلیٰ مقام رکھتے سے اور مزید برآں حضرت خلیفۃ اسک الاول مولوی نورالدین صاحب کا شرف شاگر دی بھی حاصل تعار توجب پروفیسر صاحب مملی زندگی میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو تربیت ما دلا دے لئے دقف کر دیا کیونکہ فضل ربی کے ساتھ ساتھ صرف تعلیم و تربیت ہی اولا دے لئے دقف کر دیا کیونکہ فضل ربی کے ساتھ ساتھ صرف تعلیم و تربیت ہی اس ساتھ برزگ و و تھے کہ اسے باقیات و صالحات بناتی ہے۔ چنا نچہ یہ دونوں خوش نصیب بزرگ و و تھے کہ خوش بختی ان کی میراث ہوگئ اور خدا کے فضل سے ان کی اولا دھیں منتقل ہوگئی۔

الرائم اور زاسلیشن کی بناء پراعلی تعلیم کے معیار تک پہنچ گئے تھے۔ چونکہ بزرگوار مولوی رحیم بخش صاحب ایک اعلی درج کے طبیب شے اس لئے ان کے بچول کا طب کی طرف راغب ہونا ضروری تھا۔ چنا نچہ ان کے دو تین بیٹے طب کی تعلیم سے عوام الناس کو فائدہ پہنچا تے رہے اور یہی ان کا نصب العین تھا۔ چنا نچہ تھیم برصغیر سے پیشتر سندھ میں آگئے تھے اور ایک عرصہ تک سندھ میں سلسلہ کی ارضیات پر علاج معالجہ کا کام کرتے رہے۔ تقسیم برصغیر کے بعد آپ نواب شاہ میں مستقل طور پرسکونت پذیر ہو گئے اور دکھی انسانیت کی خدمت میں منہمک ہو

-25

حقوق الله: حقوق الله كا جبال تك تعلق به، ذاكر عبدالقدول صاحب خدا كفنل سے ايك بخته ايمان كے وارث تھے۔ وہ خدا تعالیٰ كى ذات پر بے صد توكل ركھتے تھے اور وہ جانتے تھے كہ خدا كے حقوق اداكر كے بى وہ روحانيت كى عمارت ميں دداخل ہو سكتے تھے۔ اور وہ بخو بی علم ركھتے تھے كہ اس فانی و نيا ميں فعل ربی كو جذب كرنے والی سب سے پہلی چيز صرف اور صرف تلاوت قرآن فعل ربی كو جذب كرنے والی سب سے پہلی چيز صرف اور صرف تلاوت قرآن ليك ہے جسيا كہ الله تعالیٰ سورہ نور میں فرما تا ہے كہ '' ہد ئے ایسے گھروں میں فرما تا ہے كہ '' ہد ئے ایسے گھروں میں فرما تا ہے كہ '' ہد و ئے ایسے گھروں میں فرما تا ہے اور ان میں خدا كانا م لیا جا تا ہے اور ان میں خدا كانا م لیا جا تا ہے اور ان میں خدا كانا م لیا جا تا ہے اور ان میں ضح وشا م تبیج كرتے رہے ہیں' ۔ ا

پس ڈاکٹر صاحب نے روحانی خزائن سے محبت کر کے خود بھی قرآن مجید ہاتر جمہ پڑھااور گھر میں اپنے اہل وعیال کو بھی ترغیب دی۔ وہ بعداز نماز تہجد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تھے اور نماز فیحر تک جاری رکھتے تھے۔ سوہر مومن کا گھر جس نے قرآن مجید سے روشنی پائی اور قرآن کے تاخ کوا پنے اور اپنی اولا دے سر پرسجایا، وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہوا۔ چنا نچے محبر القدوس شہید

سور و نور ، آیت تمبر ۲۳

کرتے تھے۔ بہت اقتص طبیب تھے بلکہ طبیب کمال کے نام ہے جانے جاتے تھے۔ <sup>لی</sup>

ين - چنانج اکيل د فعه ۵۰۱ و ميل مولوي رحيم بخش صاحب نے خواب ديکها جو

نیک لوگوال کو خدا تعالی کی رحمت سے سی خوابیس عموماً آیا کرتی

حضور کونکھا۔۔ ' مخمینا عرصہ جیرسات ماہ کا ہوا ہوگا کہ اس خاکسار نے خواب ویکھا كمير يكر الله تعالى في الركاديا والساكانام عبدالقدوس ركها بير سوويها بي الله تعالى ك فضل من الأكام وا - اس كانام عبد القدوس ركما ب- - - - بيا وه لز كا جو نذرانهٔ كے كر حاضر خدمت مور باہے۔ قبول فرمائيے، وعا سيجيءَ ، میں دیا ؤں کا مستحق ہوں ۔از طیرف، خاکسار۔رحیم بخش ،کمونڈی جھنگلاں۔ یاد رہے کہ نذرانہ کے طور پر پیش کیا جائے والا وجود عبدالقدوس ساحب کا تھا جمن کا نام پیدائش ہے پہلے ہی رکھا گیا تھا۔ بیشک و و محض القدوس کا ایبا بند ہ تھا جو خدا تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے ہی ہیدا کیا تھا۔کون جانتا تھا کہ مکونڈی جھنگلاں کے مقام پر ١٩١٥ء میں پیدا ہوئے والا کو ہر سندھ کی خشک زمین کو اپنے خون سے سیراب کر کے مزین کرے گا اور خود تو م کا منگلینہ بن جائے گا۔ سواس نے ساری حیاتی بندوں ک منوق ادا کرنے میں گزاردی مسیم بندسے پہلے میٹرک تک تعلیم حاصل کرلی تھی ۔ محترم جنا ب مہر شکھان کے استاد تھے جنہوں نے بعد میں بیعت کر لی تھی اور بعد میں ان کا نام عبدالرحمن مہر سکے مشہور تھا۔ وہ بہت بلند یابیے سے استاد تے۔ نصوصاً انگلش کرائمروہ بہت عمرہ پڑھاتے تے۔ بلکہ ریجی کہا جا سکتا ہے کہ وہ النکش کرائم کھول کر باا ویتے ہتے۔ان کے بہت سے شاکردا بی ابتدائی انگلش

> اسخاب احد ، جند میز دیم ،سنی ۱۵۷ اسخاب احد ، جند میز دیم ،سنی ۱۹۷

حصدووم

ن ایک عملی قدم انعات ہوئے مترم حافظ متح محمد صاحب کوایت گھر میں رہائش مبیا کی تا که و وان کے اہل وعیال کوقر آن مجیداور دیلی مسائل سکھلائیں اور دیلی ما حول میسر تریں ، بلکہ محلے کے غیراز جماعت بچوں نے بھی جا فظ فتح محمد صاحب ے استفاد و کیا۔ اور حقیقت میں بیقر آن مجید کی سجی محبت ہی ہے جوڈ اکٹر قد وس صاحب كاسمل سة ظامر بكدوه نه صرف خود قرآن مجيد پر هنة بكدا يك احسن انتظام كرت كه ان كا مرطنے والا فيض ياب موجائے۔ چنانچه و و بلانانے رات سوت وقت تفسير كبير ضرور پڙھتے۔اپئے شفا خانے میں بھی انہوں نے قرآ ن مجید کا ایک نسخه رکھا موا تھا۔ جب موقع ملتا ، فور آتلا وت فر ماتے۔ اگر کسی کو تخف دینا مقصود ہوتا تو ہمیشہ اپنے پیارے مولی کریم کا کلام ہی بطور تخنہ پیش کرنے ہیں منخرمحسوس کرتے۔ای لئے اپنی بچیوں کی شادیوں پر تفسیر کبیر اور روحانی خز ائن ك سيث تحف عن ديئے اور جميشہ تاكيد كى كه ان جواہر پاروں كوسجا تا ہے تو ول ود ما في بيس سيانا ، خداتم ست رامني موكا - انشاء الله

عشق النی \_\_ خیرالوری : خدا تعالی اوراس کے مجبوب محد مصطفیٰ عیق ہے مجبت ایک ایسی چیز ہے جومومن کو القابات سے متاز کر دیتی ہے اور شہید کا امتیاز یہی ہے کہ وو عام طور پر خدااوراس کے رسول کی محبت میں اس حد تک گم ہو کہ وہ خود کو بجول جائے اور یہ مجبت کا معراج بی ہوتا ہے کہ اپنا سرسوغات میں پیش کر دیتا ہے ۔ تو آئے آئ ڈاکٹر شہید کی زندگی کے اس پہلو پر بھی غور کر لیتے ہیں کہ وہ ایٹ خالق اوراس کے محبوب سے کس حد تک عشق رکھتے تھے۔

والذين جاهدُو فِيناً لَنَهدينهُم سُبُلَنا وإنَّ الله لَمَع المُع الله لَمَع المُع الله لَمَع المُع ال

ترجمہ: ''بین وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ،ہم انہیں منرورا یسے راستوں کی طرف آنے کی تو نیق بخشیں سے۔اوراللہ یظینا محسنوں کے ماتھ نے۔''

الله تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری محبت اور ہمارے وصال کے لئے جدو جہد کرتے ہیں ،انہیں ہم متواتر ان راستوں کا پت ہتاتے ہیں جوہم تک پہنچنے والے ہیں۔

گویا

''وہ لوگ جو ہے دل ہے کوشش کرتے ہیں کہ انہیں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتو اللہ تعاتعالیٰ اپنے قرب کے لا متناہی راستوں پر چلاتا چلا جائے گا اور ان کے دامن کو گو ہر مقصود ہے بھر دے گا۔'۔۔۔۔۔۔پس جب انسان اس ارادہ اور نیت کے ساتھ اچھی چیز کو پکڑ کر جیٹھ جاتا ہے تو پھر نیکیوں کی طرف اس کا قدم اٹھنا شروع ہوجاتا ہے کیونکہ کوئی نیکی نہیں جو اس سے اگلی نیکی کی تو نیق نہیں و یق سارور ہے کہ اسے نماز کی بھی تو فیق سلے اور زکو ق کی بھی تو فیق سلے اور روزہ کی بھی تو فیق سلے اور اگر کوئی اور اگر کوئی اور اگر کوئی کا

حصدووم

ای طرح عزیز عظمی فرح کہتی ہیں کہ ' پانچوں وقت کی نماز ہیت الذکر میں جا کر ادا کرتے اور تبجد گزار بھی تھے۔ صبح سویرے اٹھ جاتے اور سب گھر والوں کو بیدار کرتے اور نماز کی تلقین کرتے ۔ نمازے والیس آکر قرآن پاک کی حلاوت کرتے اور رات کو نماز کے بعد تفسیر کبیر اور دوسری دینی کتب پڑھتے ہوئے سوجاتے تھے۔ پھر جہاں تک انفاق فی سبیل اللہ کا تعلق ہے تو سلملہ کی مالی خد مات میں بھی پیش پیش رہے۔ امام وقت کی ہر تحریک پر لبیک لبیک کہنا اپنا شعار بنالیا تھا۔ موسی تھے اور اپنا حصہ آمد وقت پر ادا کردیتے تھے۔ صد سالہ جو بلی کے بنالیا تھا۔ موسی تھے اور اپنا حصہ آمد وقت پر ادا کردیتے تھے۔ صد سالہ جو بلی کے برلبیک کہتے رہے۔ ''

الغرض بيرتو تنظيم محبت خدا اور اتباع رسول محمصطفی عليت كے مختلف زاوي جوكسى ندكسى رنگ ميں ہميں ان كى تمام زندگی ميں نظرآت ہيں گر ايك نماياں چيز جو تماتمام زندگی پرمجيط رہی ، وہ ہے خدمت خلق - - - بيد جذبان كى ماياں چيز جو تماتمام زندگی پرمجیط رہی ، وہ ہے خدمت خلق - - - بيد جذبان كى دوزنامه الغنل ۲۲۰ نومبر ۱۹۸۹ ،

تاثرات سليم شاججها نيوري: الهي شهيد مترم بخوبي جائة يحي كه نماز روحاني جسم کی اصلات کا ایک ذریعہ ہے۔ اور بدایک ایس میر میں ہے جس پر چڑھ کر انسان خدا سة ملاقات كرسكتا ب- خعسوصاً نماز با جماعت كا بهت التزام ريخة تحجها اس متعلق محترم مياب سليم شاجهها نپوري الفصل ميں اپناروز انه کامعمول کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کرتے میں کہ فاکسار پچھ عرصہ کے بعد کراچی سے نواب شاو سیا و انتما اور این مکان واقع قبلی کوارٹرز میں مقیم تھا۔روز اند کا معمول تعارآ ٹھونو ہے تک ناشتہ کر کے کھر سے نکل جاتا اور چند قدم کے فاصلہ پرواقع و اكثر صاحب كى كلينك ' شفاميذ يكو' واقع ماركيث رودْ يرپنج جاتا۔ ۋاكثر صاحب خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہتے اور اپنے قریب کری پر بشما لیتے۔ پچھے دہے منفتگوموتی، پیمرمریینوں کا تانتا لگ جاتا اور ڈاکٹر صاحب بھی اندر اور بھی یا ہر آتے اور باری باری مریضوں کی نبض دیکھ کر دوا تبویز کرتے کسی کو الجکشن لگاتے، کسی کو دوائیں استعال کرنے کی ترکیب سمجماتے۔ میں اس دوران اخبارات پڑمتار ہتا۔ پھرا جازت لے کر چلا جاتا اور دیگر احباب ہے ملا قات كرتا ہوا ايك بج محمود مال پينج جاتا جہاں ڈاكٹر صاحب بھی مريضوں سے فارنى ہوكر بلانا نوشنى جائے اور جم نماز باجماعت اداكرتے تھے۔

حصرت مصلح موعود كا فرمان: مندرجه بالا عبارت ميں بزركوار ملبم شاجبها نيورى نے اپنے معمول كاذكر برموقع شهادت داكثر قد وس صاحب كيا ہے

تغسير كميير

1

مقصد ہوتا ہے۔ پس میں حال ڈاکٹر عبدالقدوس شہید کا تھا کہ وہ خدا اور اس کے رسول کر میں میں ہے۔ اس کے رسول کر میں میں ہے ہے۔ رسول کر میں میں ہے تھے۔

سبھی بھی انہی انسانوں میں سے ایک ظالم ہاتھ ایسا بھی اٹھتا ہے جوائے محسن کو جو ان سبھی اٹھتا ہے جوائے محسن کو جو ان کے لئے صحت وسلامتی ،سکون اور نبیند کی دوائی کی تلاش میں سرگر دال ہوا کرتا تھا، اُسی مسیحا کو جمیش کی نبید سلا دیتا ہے اور بیسوء بختی قو موں میں آتی ہی اس وفت تھا، اُسی مسیحا کو جمیش کی نبید سلا دیتا ہے اور بیسوء بختی قو موں میں آتی ہی اس وفت

ہے جب قو موں کا مقدرسو چکا ہوتا ہے۔

تارئین! آپ نے پر حااور بنا تو ضرور ہوگا کہ میر بوگوں میں ہے

اکٹر ڈاکٹر ، تحکیم ، استاد اور ادیب اپنے ہی مریض اورشاگرد کے ہاتھوں سے
شہادت کے مرجبہ تک پہنچ گئے ہیں۔ یہی حال ڈاکٹر قد وس شہید کا ہوا کہ ایک

دو پہر جبکہ سور ج اپنی کمل آب و تا ب سے روشنی دے رہا تھا اورکس کا اسے

دھندھے کی تنجائش نہیں تھی ، میرے ملک کے سی درندہ صفت اور ہز دل آ دی

نے پیچھے سے وارکر کے انسانیت کا ہمدرد ہمیشہ کے لئے چھین لیا۔انا للله و انا
الیه داجعون .

قارئین! آپ کو تو یا دہوگا کہ ای زمین پر چند ماہ پہلے ای نمونے سے کسی بد بخت نے ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کوشہید کر دیا تھالیکن ڈاکٹر عبدالقدوس ہراسال نہیں ہوئے بلکہ حضور سیدنا امیرالمونین خلیفۃ اس الرابع کی خدمت میں اطلاعاً عرض کیا کہ '' پیارے آ قا، میرے عزیز بھائی، ہمدرد اور عنموار بھائی عبدالقدیر صاحب ایک بد بخت کی گولیوں سے مہائی، ہمدرد اور عنموار بردل اپنی عاقبت تباہ کر گیا۔ پھر حضور سیدنا خلیفۃ اس شہاوت کا درجہ پا گئے اور بردل اپنی عاقبت تباہ کر گیا۔ پھر حضور سیدنا خلیفۃ اس الرابع کے لئے وعا کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ دعا کریں ہمیں خدا مل الرابع کے لئے وعا کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ دعا کریں ہمیں خدا مل طائے۔ آمین سے سود وقیق بہادراور دلیر تھا۔ایک ولولہ قربانی اور تجی خواہش رکھتا

شب وروز میں ہر پہلو ہے۔ نمایاں نظم آتا ہے۔ اگر چہ بید جذبدان کو ورا ثت میں ہی ملاتها، پھر بھی انہوں نے اپنے اوقات کارکواس طرح منظم کیا ہوا تھا کہ کوئی دکھی منتفس وفتت کی قلت کی وجہ ہے واپس تا کا م بیس جاتا تھا بلکہ ان کا طریق کا رتھا کہ مریش کے کھر جا جا کراس کے دکھوں کو باتشتہ تھے۔ اور بڑے اعلیٰ پیاند برلوگوں ئو فا ند و پہنچا ہے تھے بعنی بھی مریض کا ملات کر کے اور بھی مرض کی پہچان کر کے اوربهمی روحانی ننزامهیا کر ک وه بهرطورا پناروکر د کاوکوں کوشفا دینے کی سعی ضرور کرتے تھے۔ شفا تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مگر وہ دینا اور دوا ہے خدا کورائنی کرتے اورلوگوں کے لئے رضا کی رامیں ہموار کرتے تھے۔ چونکہ لمیا عرصہ سندھ میں رہے ، اس کئے یہاں کے شہری اور دیباتی سندھی بھائیوں کے مزاج شناس ہو کئے تھے اور لوگ جوق در جوق آپ کی طرف تھنچے چلے آتے تھے۔ بعض اوقات آپ کے مطب میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی تھی۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفار کمی تھی۔ وہ ہاتھ اپنے مریضوں کی صحت یا بی سے لئے د ما نیں بھی کرتے تھے۔ سندھی زبان روانی سے بولتے تھے۔ اور شعینے دیہا تو ا ی زبان بھی بھتے ہے۔القد تعالیٰ نے ان کوتو کل ،غناء اور محبت کا ایک مثالی جذب و یا ہوا تھا۔ و و نڈر راور بے خوف ہوکر مراینسوں سے محمروں میں بغرض علاج جائے یتے جبکہ انبیں وحمکیوں کے خطوط بھی موصول ہوتے ہتے۔ تکر جب سسی انسان کی سرشت میں بی'' اوروں کے کام آتا'' پڑگیا ہوتو وہ اپنی زندگی کی پرواہ نہ کر نے ہونے بھی کود جاتا ہے۔ بیشک مقوق العباد کا جذبہ بھی اپنی ایک متاز شان رکھنا ب ۔ کو یا و وکلمہ کو حید کا زندہ اور روثن ثبوت تھے لیعنی انسان خدا ہے محبت کر تا ہے،اس کے مقوق اوا کرتا ہے، بندوں کے حقوق اوا کرتا ہے،ان سے وفا کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کے دکھ بانٹتا ہے، ان کے دھند ہے۔ سنوارتا ہے اور قر بانی کر کے ان کے لئے شاہر اور تی تیار کرتا ہے۔ اور یبی اس کی زندگی کا تمام

پس بہی بے خونی ، دلیری اور جذبہ قربانی تھا جو انہیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف لے گیا۔ کہ دونوں بھائی خدا کی مخلوق کی خدمت کرتے کرتے راومولی میں قربان ہو گئے۔ اور حقوق العباد کی ادا کی بھی خدمت ملق کا معراج ہے کہ دکھی مخلوق کے لئے آسانیاں ڈھونڈ نے ڈھونڈ نے عین فرائعن کی ادا نیگی ہے دوران خدا تعالی کے روشن چرہ کے نور سے منور ہو

تھا مکرشہاوت میں مجھ سے نمبر لے گیا۔'

یہ سابقون میں شامل ہونے کی تؤپ تھی۔ پھر ایک دن ڈاکٹر عبداللہ

قریش صاحب اور نسیم سیفی صاحب، ایڈ بیٹر الفضل کا کھرا اور سچا دوست
قریش صاحب اور نسیم سیفی صاحب، ایڈ بیٹر الفضل کا کھرا اور سچا دوست
ڈاکٹر عبدالقدوس جب 2 سال کی عمرکو پہنچا تو کسی ناعا قبت اندیش نے پشت سے
گار بین کا فائر کر کے ان کی عاقبت سنوار دی اور ان کو اس اعلیٰ مقام پر لے گیا

ا خطبه جمعه ۲۹ تمبر ۱۹۸۹ م علم خطبه جمعه ۲۹ تمبر ۹۸۹ تھا کہ خدامل جاوے اسووہ گھڑی تھی کہ ان کی دلی خواہش خدائے پوری کر دی اور نھیک کدون کے بعد اللہ تعالی نے ان کی خدمات کے عوض انہیں منعم علیہ كروو مين شامل فرما ديا - بيشك وه كعرا اور ايك سيا انسان تقارميان سيم شا جبها نیوری آپ کے تو کل اور تفوی کا ذکر پچھاس طرح کرتے تھے۔" اللہ تعالی ئے آپ کونو کل کا اعلیٰ متام عطافر مایا تھا۔ لوگوں سے خندہ پیشانی ہے ملتے اور مولائی رضایر جمیشه رانسی رہتے۔ آپ کی شریک حیات پر فائی جوا اور وہ عرصہ ته صاحب فراش رہیں۔ان کے ملاتی معالجہ اور تیار داری میں کوئی کسر نہ اشا نمی ۔ پھر ان کے انتقال پر انتہائی صبر کانمونہ پیش کیا۔ برزے ہیئے عبدالحی جو واپڈ ا میں سے وائزر تھے۔ کینسر کے موذی مرض میں جتلا ہوئے اور لیے عرصے تک صاحب فراش رہے ان کا علاج مجی تندہی سے کرتے رہے۔ ایک صاحبز ادی میا وانوشی کے درمیان حرکت قلب بند ہو جانے سے اللہ کو پیاری ہوگئی۔ان سب صد مات کو برواشت کیا اورجبین صبرور ضایر کوئی بل نه آنے دیا۔ ک جذب قربانی: المختفر محدالقدوس شہید بہت سی مثالی خوبیوں کے مالک تنے۔ تمر بہادری اور بےخوفی ان کا انتیازی خلق تھا۔ان کے بھائی کی شبادت کا اثر صرف اس رتک میں ہوا کہ قربانی کو انہوں نے جذب کرلیا۔ اور وہ ہر وفت اس منزل کی تلاش میں رہے کہ کوئی موقع غفلت کی نذر نہ ہوجا ئے۔ چنانچہ شہید محترم کے لئے وقت کے امام حضرت خلیمة اسلے الرابع نے کوابی دی۔ چنددن يهل مجهدان كالخط موصول موا-اس مين انبول سنة لكها تما كدميرا بمائي قربان موا ے مربیں یفین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں جذبہ قریانی پہلے سے کی منابرہ مدکیا ہے۔ انہوں نے میرا ایک بھائی قربان کیا ہے تمر میں متم کھا کر کہتا ہوں کہ میری ہے۔ ہوں اولا دہمی اس راہ میں قربان ہوتی چلی جائے تو مجھے اس کا دکھ نیس ہوگا ،اس

الفعنس ١٩٨ لومبر ١٩٨٩ ه

حصدووم

میں شمولیت کی اور موصوف کا آخری دیدار کیا۔ آج ۲۹ستمبر ۱۹۸۹ء مسجد فضل لنڈن کے ڈائس سے ایک با

برکت اورار فع آواز بلند ہوئی۔ میرے آقا، سیدنا امام وقت نے تاکیداً فرمایا۔ 'اے احمری! تو اپنے درد کی لبروں کی حفاظت کر اور اس سے مایوس نہ ہو۔ ہاں ،اس درد کی لبروں کو دعاؤں کے بخارات میں تبدیل

كرتاجا\_"

جمارے مقدس وجود امیر المونین ایدہ تعالی بنصرہ العزیزنے ان ورد کی لبروں کوفضل رہی قرارد ہے ہوئے فرمایا'' جب بھی ابتلاء سر رہے آ میں گی ، وہ ان کومغلوب نہیں کر سکیں سے بلکہ ان پر وہ غالب آئیں کے۔ اپی میدافت کے ذریعے، اپی سجائی کے ذریعے، اپنے نیک ارادوں کے ذریعے اور اپنی قربانیوں کے جذیبے کے ذریعے ، بس ان جذبوں کو زندہ رکھو کسی تی جان لیں گے تو سارا خاندان جان قربان کرنے لئے آجائے گا۔ اپنی وکھی درد کی لہروں سے بے نیاز جماعت کو مخاطب کر کے امام وفت خلیفۃ اسے الرابع خدا کی متم کھا کریفین دلاتے میں کہ آپ پر بے شار خدا کے ضل ہوں گے یہاں تک کہ جواب تک ہوئے ،ان کو بھول جائیں گے۔کثرت کے ساتھ خدا آپ کو بڑھا تا چلا ا جائے گا اور آپ ہیں اور آپ کی سچائی ہے جس نے دنیا پر غالب آنا ہے، باقی ہر بات جھوٹی ہے، ہر بات قصہ ہے، یہی وہ حقیقت ہے، یہی وہ حقیقت ہے جسے ہم عیسوی حقیقت کہہ کتے ہیں، یہی موسوی حقیقت تھے ، ھی، یبی ابرا ہیمی حقیقت تھی ،اور یبی حقیقت نوح کی حقیقت ہے۔ یس سیسے

الفنل، كم اكتوبر ١٩٨٩ ه

جس کی وہ تمنا کرتے تھے۔ میشک سنتوں کا پھل اللہ تعالی این فضلوں ہے دیا کرتا ہے۔ اور ڈ اکٹر صاحب تو بینے بھی ایک ہزرگ مخلص انسان ۔

شہادت کا تفصیلی بیان اور اس کا جائز واس کے ضروری ہے کہ جذبوں
کوزندور کھا جائے اور اس Chain کو پختہ کیا جائے جس کی ہرکڑی دوسری سے
مضبوط تر ہوکر سنا شنہ آرہی ہے۔

واقعة شهاوت: جمعرات ٢٨ ستمبر ١٩٨٩ و يون ايب بج كى نه معلوم هخص في واقع في ايب كان كا فا نزكر كه بلاك كرديا- آب نواب شاه شهر مين اپنه كلينك واقع ماركيث رو فر سه المح كركسي مريض كو ديمين كه و و واپس آر سه بنج كه اپنه كلينك سوگز ك فاصلح پر معروف ترين سرك ماركيث رو فر پركسي هخص في پخت پركار بين رگا كرفا نزكر ديا- جمله آوردو تنه ، دونون حمله آورفوش محله آو

مکرم ڈاکٹر صاحب کوفوری طور پراید می ایمبولینس کے ذریعہ قریبی سول ہیں پہنچایا میالیکن وہ دن کے ایک ہیک ایمبولینس کے ذریعہ تعرف کے حضور میانٹر ہوگئے۔ لیا

تکفین و تدفین: ای روزرات کونواب شاہ میں ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب کی رہائش گاہ پر مکرم کرامت اللہ فادم صاحب مرتی سلسلہ نے نماز جنازہ پڑھائی جس کے بعد رات دل ہج سپر ایکسپریس کے ذریعے جسد فاکی کو ربوہ لا با کیا۔اگل روز ۲۹ ستبر ۱۹۸۹ کو جنازہ ربوہ پہنچا جبال مولوی بشارت احمد بشیر صاحب کے گھرلا یا گیا۔ ربوہ کے محلوں میں اور نماز جمعہ پراطلاع دے دی سخی مین نمین خود انور میں ، چنانچہ نماز عصر کے بعد بیت المبارک میں محترم مولا تا سلطان محمود انور صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی ۔ائل ربوہ نے ہزاروں کی تعداد میں نماز جنازہ پڑھائی ۔ائل ربوہ نے ہزاروں کی تعداد میں نماز جنازہ برحنازہ پڑھائی ۔ائل ربوہ نے ہزاروں کی تعداد میں نماز جنازہ برحنازہ پڑھائی ۔ائل ربوہ نے ہزاروں کی تعداد میں نماز جنازہ برادہ برادہ

( می بخاری )

عبادات وریاضیات کا ما حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو قرب محمد رسول پاکستین میسر
آ جائے۔ پس اے شہید عبدالقدوس صاحب!! آپ کومبارک ہو کہ درمصطفے پر
آ پ کی دستک پینے میں۔ المحمد لله علی ذالک

### شهيدكامقام

حعنرت انس فرمات بین که آنخضر تعلیق نے فرمایا:

" جو مخص بھی جنت میں داخل ہوتا ہے، وہ وہاں سے والیس دنیا میں آنا پہند نہیں کرتا۔ اگر چہاس کو زمین کی ساری دولتیں مل جا میں ۔ مگر شہید کی جوعزت اور تکریم ساری دولتیں مل جا میں ۔ مگر شہید کی جوعزت اور تکریم آخرت میں کی جاتی ہے، اس کی دجہ سے وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں لوٹے اور دس دفعہ خدا کی راہ میں مارا جائے۔ "

ما پوس ہونے کی ضروب نہیں بلکہ وہ نمونہ زندہ رکھنے کے لائق سے جو ڈاکٹر عبدالقدوس نے دکھایا ہے۔ جانی قربانی جمیں مرعوب نہیں کر کئی بلکہ خدا کی راہ میں قربان کرنے کی تمناؤں کو اور زیادہ بڑھا جائے گئی۔۔۔۔

یہ مبارک صدا ہرائی کے درود بوار تک پنجی اور دل میں اتر تی می ،
نصوصاً ڈاکٹر عبدالقدوں شہید کے پیما ندگان محتر مہ امنہ القدوس صاحب، محتر م
عبدالقیوم صاحب، محتر م عبدالغفور صاحب، محتر م الماجد خال صاحب، امتہ
المسبوت صاحب، ورحتر معبدالبھیر خان صاحب کے لئے بیار شادام متقاضی ہے کہ
قربانی کا بیٹر پھلے پھو لے اور بزھے تاکہ آپ کے محتر م شہید کا برنقش پہلے سے
زیادہ واضح اور روش ہوجائے۔ آمین ٹم آمین، اور آگ سے کندن بن کر نکلنے کا
عزم آپ لوگوں کی زندگی کا نصب العین بن جائے۔ ٹم آمین ۔ بلکہ دعا ہے کہ وہ
پانتہ اور مضبوط نفوش جو ڈاکٹر فیہید محتر م نے چھوڑ سے بیں ،ان کے خاندان کا
ہر فردم سم کر لے اور خلاء پیدا نہ ہو۔ آمین ۔ قربانی کی بیہ ان کے خاندان کا
ہر فردم سم کر لے اور خلاء پیدا نہ ہو۔ آمین ۔ قربانی کی بیہ دائو شخ

۔ ہمارا ٹانی کوئی نہ ہوگا کہ ہم میں اصحاب دور آخر ہمارے نقش قدم پرچل کر ہی کا مران ہوں گے آئے والے

الغرض وہ صالح فخص شہید عبدالقدوس کتے خوش قسمت تھے، کہ جن کی صدیاتی کی گوائی امام وقت نے دے دی اور شہادت کا مرتبداس عظیم بہا در انسان کے راہ مولی میں جان قربان کر کے خود حاص کرلیا۔ انہوں نے اپنی آرز و کے مطابق جان جان آفریں کے سپر کر کے شہادت کی مہر حاصل کر بی ۔ یہی وہ

### تحمد و ونصلي على رسول كريم

يسم التدالرحمن الرحيم

هوالناصر، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

ملك محروين صاحب شهيد

کے کا سفے ایک ایسی داستان ہے کہ ہرراہ گزر پر پھروں سے داسطہ ا پڑتا ہے، کا منظر را ہوں میں بچے ہوئے ملتے میں ، آہنی سلاخوں سے داغا جاتا ہے،

هے کا مسافر بے نیاز، بے دریغ اور بے پرواہ ہوکرروں دواں ہے اور وہ بیجانتا ہے کہ کئی جمسفر ان را ہوں میں مارے سے میتے ، بھی سنگیار کئے سے ، بھی بوٹوں تلے روندے گئے اور کئی اند جیری کوٹھڑیوں میں دھکیلے سے اور بالآخران کی زندگی کے چراغ کل کر دیتے سے سے ۔ سیجی ایک ایسا ہی مسافر تھا جو کلمہ 'تو حید کے سفر کا ہمرا ہی

تخالیکن انہی کال کو گھڑیوں میں شبادت کا درجہ پا تھیا۔ ہاں ہے شک ، میہ چیز اُن کے علم میں محفوظ تھی کہ۔۔۔۔شہادت ذات باری تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو بندے کوئسی نہسی طرح رضائے اللی ،خوشنودی مولى ، اتباع رسول كريم اليسطية بعني اعمال صالحه، خدمت خلق اورا داليكي حقوق الله اورحقوق العباد کے متیجہ میں ملتا ہے سیکن خوشنو دی مولی کا یہ بہج کچل دار درخت بنآ ای اس وقت ہے جب فضل اللی کا پانی اسے میسر آجاتا ہے اور فضل الہیٰ کا پانی حاصل کرنے کے لئے وہ مخص تقریباً بے سال آہنی سلاخوں کے بیچیے صعوبتیں برداشت کرتار ہا کیونکہ را و خدا میں لڑنے والے بھی غازی ہوکرلو شتے ہیں اور بھی

### اكنظرميس

: أكثر عبدالقدوس مولوى رجيم بخش صاحب جائے پیدائش تلوندي (انثريا) میٹرک (طب کی تعلیم) قد وقامت ۵ فت ۱۱ نج .

شلوار جمين ، جناح کيپ

امير جماعت نواب شاه

حصيرووم

۲۸ تمبر۱۹۸۹ء

سم مينيال

محترم مولوي سلطان محمودا نور

مبهتي مقبره

علی کر د (طب کی تعلیم) خوش ا خلاق ، بها در ، کمر اا نسان

جان تاردین ، داعی الی الله خليفه وقت سيعشق تعاب

عبده بوقت شهاوت

تاریخ شہادت

آلهٔ شهادت

لواحقين

نماز جناز و

حصيرووم

حضرت اقدس مسے علیہ السلام سے حاصل ہوئی تھی، متقاضی تھی کہ اولا دکونکم و عرفاں کے نور سے منور کیا جائے چنانچہ تمام تر کوشش یہی رہی کہ اولا داچھی معیاری تعلیم حاصل کر لے۔ اگر چہ شہید محترم نے سرکاری طور پر تعلیم میٹرک تک حاصل کی مگر ایک بلند معیاری تعلیمی زندگی گزاری کیونکہ مطالعہ کتب خصوصاً روحانی خزائن انسان کو ملم وادب کے وہ خزانے عطاکر تاہے کہ جو کسی بھی یو نیورش سے ممکن نہیں یقیہ صغیر وتفسیر کبیر کا مطالعہ اور روحانی خزائن سے دلی لگا وَانسان کو ایک ایسائر بی بنادیتا ہے کہ وہ ہر میدان میں کھر جاتا ہے اور یہ نکھارا سے دنیا ہا فیہا میں ایک مثالی مقام عطاکر دیتا ہے۔ سومحہ دین صاحب نے علم وعرفال یہیں مافیہا میں ایک مثالی مقام عطاکر دیتا ہے۔ سومحہ دین صاحب نے علم وعرفال یہیں

بیشک بیکنبه خدا تعالی کے سیچے کا سچا فر ما نبر دارتھا، دیندارتھا اور اپنی اولا دیے لئے ہمہ تن مصروف تھا کہ تقیم ہندوستان کی وجہ سے پاکستان میں منتقل ا ہونا پڑا۔ شلع گور داسپور ہے شلع لا ہور میں مستقل رہائش پذیر ہوئے اور محدّ دین صاحب نے بوجہ ملازمت محکمہ پولیس مختلف مقامات پرر ہائش اختیار کی۔مثلاً سیجھ عرصه وه شیخو بوره، لا ہور، سیالکوٹ اور ساہیوال کے مقام پرمتعین رہے اور ساہیوال میں ہی ریٹائر ہوئے۔ چونکہ وہ بہت فرض شناس اور ذہین ہتھے، اس لئے ہمیشہ لوگوں کے مسائل حل کرتے رہے۔اگر جدان کی ملازمت انسپکٹر پولیس کی تھی ، پھر بھی ہمدر دی اور موقع شناسی ان کا طرہُ امتیاز تھا۔ ہاں ، وہ مناسب وقت پر ا مناسب حال عمل کرنے کے عادی تھے۔امام وفت کی آوازان کے لئے روح کی رو عذاتھی۔اورامام وفت کی سجی اطاعت آپ کے ارشادات سے وابستہ ہوتی ہے جو ہمیں عموماً کتابوں اور خطبات میں میسر آتی ہے۔ چنانچہ ملک صاحب ان کتابوں سے ہی محبت وقر بانی کا سبق کھتے رہے اور ان خسز ائن کا حاصل شده علم ان کی شناخت بن گیا۔ شہادت کا رتبہ پا جاتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم ایک ایسے پاکیزہ وجود کا ذکر خیر کرنے ہیں۔ جوکسی آلہ قبل سے قربان نہیں ہوئے بلکہ خدا تعالیٰ کی رحمت ان پر ساید قبن ہوئی اور وہ خدا کے ہاتھوں میں ایسے سمیٹے گئے کہ مرتبہ شہادت پاکر منعم علیہ گروہ میں جاشامل ہوئے۔ الحمد للله علیٰ ذلك

محترم ملک محردین صاحب احمدی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم فقیر محمد صاحب ، محترم حافظ حامد علی صاحب کے ججھوٹے بھائی تھے۔ یہ گھرانہ دینی لحاظ سے ایک امتیازی مقام رکھتا تھا۔ دونوں بھائی خدا کے فضل سے ایک مربیا نہ شان کے مالک تھے۔ تعلیم وتربیت اولا دمیں مکنہ حد تک کوشاں رہتے کے دنکہ خدا تعالی کے محبوب حضرت اقدی مسیح موعود علیہ السلام کے رفقاء میں سے تھے اور ۱۳۱۳ صحابہ میں ان کا شار ہوتا تھا۔ ملک فقیر محمد صاحب جھیہ غلام نی ضلع گور داسپور میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے محترم فقیر محمد صاحب کو آٹھ بچے عطا کے جن میں جھے بیٹے تھے۔

 ہے۔اور جس اولا دکو قرآن مجید کی بیش بہا دولت ماں ہے میسرآ جاوے تو اس اولا دکا نصیب ہمیشہ منور رہتا ہے۔سوالحمد لللہ کہ ملک ضاحب کے بچے اپنی مال کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔

سامیوال: یه وی شهر ہے جہاں ایک رات ۲۱ اکو بر۱۹۸۴ء کوسنٹرل جیل سامیوال: یه وی شهر ہے جہاں ایک رات ۲۱ اکو بر۱۹۸۴ء کوسنٹرل جیل سامیوال کی مہیب دیواروں نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ وہ سالباسال دوران ملازمت پولیس کی وردی میں ملبوس انسپکٹر کی خدمات دیتے رہے اور سے درود یوار بڑھ بڑھ کرسلام کرتے رہے،

مگر

خدا کی راہ میں کلمہ تو حید کی حفاظت میں جب وہی انسپکٹر پولیس چوکس ہوااور آ گے پڑھا تو انہیں دیواروں نے اُسے جکڑ لیا۔جبکہ خدا تعالیٰ کے فرشتوں نے اسے سلام کیا۔ بڑھا ہے کی تمام منزلیں طے کر کھنے کے بعد ۳ سال کی عمر میں داخل ہونے والا پولیس انسپکٹر سر تھیلی پر رکھ کر اسی زنداں میں صبح وشام بسر کرنے لگا۔ ر ملک صاحب کے متعلق ان کے ایک قریبی دوست بلکہ ہم جلیس محترم الیاس منبر ماحب نے بہت واضح نقشہ تھینجا ہے۔ بید ونوں دوست سنٹرل جیل کی دیواروں ر کے پیچھے مصیبتوں کے سابوں میں اور آئنی سلاخوں کے ورمیان دن رات ا بر کرنے رہے۔قریب تر رہنے کی وجہ ہے ایک دوسرے کوخوب تر جانے تھے۔ تر و و کریر فرماتے ہیں کہ ' مضبوط جسم ، سرخ وسپید چبرہ اور سفید ریش ، سر پر پگڑی ، ما ا سادہ لباس اور مسلسل مشقت میں مصروف ستر سالہ اس بزرگ کی تصویر ہے جس سے ۱۲۱ کو بر۱۹۸۴ء تک ملاقات ہوا کرتی تھی۔۔۔ یہ بزرگ ملک محمد دین صاحب ۱۲۶ کتوبر کی صبح بھی اسی حلیہ میں بیت الحمد ساہیوال میں آئے تھے۔ تمر انکا صبہ الکی منع ہمارے ساتھ تھانہ اے ڈویژن کے حوالات میں تھے۔موصوف کا انداز ر پس د بوار زنداں آئے کے بعد بھی وہی رہا جو آزاد ماحول میں ہوا کرتا تھا۔ ملک صاحب نے اپنی زندگی کا ساتھی دو دفعہ منتخب کیا۔ پہلی بارمحتر مہ زبرہ صلحبہ سے شادی ہوئی۔ ڈیڈھسال کے بعد جن کا انتقال ہوگیا۔ پھر دوسری بارحمید و سلطانہ بیم صاحبہ کو جو کہ حضرت حافظ حامد علی صاحب مرحوم و مغفور کی نواس تھی ، انہیں اپنے رہنے از واج میں منسلک کیا اور اس طرح ایک دیندار اور احمد بہت سے خاص لگا وَر کھنے والی خاتون ان کی ساتھی بن گئی تھیں۔ بیسا تھ بہت کی برکتوں کا مختمل ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ملک صاحب کو مضبوط و پہنتہ ایمان عطا کیا۔ ان کا یہ پختہ ایمان بی تو تھا جو آخری سانس تک مصائب کے سامنے ہمنی و یوار کی طرح سے خوف و ٹار ہا اور تا بت قدمی کا اعلیٰ ترین نمونہ دکھایا۔

خدا تعالیٰ نے محترِ مہمیدہ سلطا نہ صاحبہ اور ملک محمدُ دین صاحب کو دو جیئے ملك نعيم الدين صاحب، معين الدين حميدصاحب اور جار بيثيال امته الهنان صاحبه، سعادت كوثر صاحبه، امتدالر فع صاحبه اور امته اصبوح صاحبه عطاكيل - بير خاندان بخير وخو بي ساڄيوال ميں سکونت پذير رہا۔ چونکه محتر مه حميده صاحبه ايك ا سے خاندان ہے تعلق رکھتی تھیں جو نیکی وتقوی میں مثالی مقام رکھتا تھا۔مثلا وہ یه محتر م حضرت حافظ حامد علی صاحب کی نواسی تھیں اور مکرم با بومحمر شریف صاحب مرحوم (ٹی۔ٹی۔ریلوے) آف بٹالہ ٹم قادیان کی بیٹی تھیں او رمحترم مولوی عبدالرخمن صاحب، فاصل سابق امير جماعت احمدية قاديان ان کے خالو ستنے ۔ بہت صابر ، دیندار اور مستقل مزاج خاتون تھیں ۔ تقریباً تمام بچوں کوقر آن مجيد حميده سلطانه صاحبہ نے ہی پڑھايا تھا۔ دين کی جا ث اور محبت ان ميں ا جا گر کی سنى تتى ـ و و ايك تعليم يا فته كھرانە سے تعلق رکھتی تھیں ۔ امام وقت حضرت خليفة المسيح الثاني كے ارشادات پرلبيك كہنے ميں ہميشہ سبقت لے جانے كى كوشش كرتى تنمیں ۔عسر ویسر میں انہوں نے ملک صاحب کی زندگی میں خدا تعالیٰ کا رنگ بھر دیا تنهاا و را لیسی ما س جمیشه اپنی اولا د کی تعلیم و تربیت میں ایک امتیازی مقام پیدا کردیتی کہ اس مر دِمجاہد نے کوئی غیر معمولی بے صبری یا شکوہ یا اظہار کیا ہو۔'

قار تین! یہ کھ فکر ہے کہ ایک ریٹائر ڈپولیس انسکیٹر سنٹرل جیل میں جب
ہاتھوں میں جھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنے سالہا سال گزار دیتا ہے تو محبت
الٰی میں فنا ہوجانے کا ایک ایبا جُوت ہے کہ جو عام شخص ہر گزیش نہیں کر سکتا
سوائے اس شخص کے کہ جے خدا کی ہتی پر کامل یقین ہوا در اس کا یقین بھی اعلیٰ
درجہ تک پہنچ چکا ہو سو یا در ہے کہ'' آپ پر اللہ کی بے شار رحمتیں اور فضل نازل
ہول ۔۔راومولی میں اون کم پورے سات سال اسیری کا رہ جہ پایا اور اس طالت
میں اپنے مولی کے حضور حاضر ہوگے ۔ آپ کے لئے تو ہماری دعا ئیں دراصل
مارے لئے حصول تو اب کا ذریعہ ہیں۔ وگر نہ آپ ایسے با برکت انجام کے لئے
مارے لئے حصول تو اب کا ذریعہ ہیں۔ وگر نہ آپ ایسے با برکت انجام کے لئے
مارے کئے جی لوگ بڑویے ہوں گے۔''

تیری در کہ میں نہیں رہتا کوئی مجمی بدنصیب شرط راہ بر مبر ہے اور ترک نام اضطرار

وابستگی خلافت ہے وابستگی ہمی مومن کی ایک شاخت ہے کیونکہ حضرت خلیفۃ المست الداللہ تعالیٰ بنعرالعزیز نے فرمایا ہے کہ ' دعا کی قبولیت معزت خلیفۃ المسے الرابع ایداللہ تعالیٰ بنعرالعزیز نے فرمایا ہے کہ ' دعا کا قت کا حق ادا کے لئے یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا جائے ۔ کامل اطاعت کا حق ادا نہ کرنے والے کے حق میں خلیفہ وقت کی دعا بھی قبول نہ ہوگی۔'

میر سات سالہ دور اسیری بہت کافی شہادت ہے تا ہم ان کی زندگی کے اس کے اس کے اس کے اس کا اس کے اس کا اس کے اس کا اس کا میسات سالہ دور اسیری بہت کافی شہادت ہے تا ہم ان کی زندگی کے اس کی بہت کافی شہادت ہے تا ہم ان کی زندگی کے اس بہلو کے کئی اور بھی زاویے تھے۔ پیارے آقا کا ذکر آتا تو آواز رفت آمیز ہو

سوائے گرئی کے کیوب کہ آپ کی مجبوری تھی۔ آپ ریٹائر ڈپولیس انسپئٹر تھے اور پہندا کے غیر معمولی طور پر اپنا عرصہ ملاز مت گزارا تھا کہ ستر کے غیر میں ہونے کے باوجود آپ کا جسم عمومی طور پر بہت ۴۱۲ تھا، باہمت تھا۔ آپ کا قد ۵ نٹ النے تھا، تیز تیز قدم انھاتے تھے ،مضبوط جسم تھا، مضبوط ارا دو تھا، پختہ حوصلہ تھا اور مضبوط صبر تھا۔ '

پیلرصبر ورضا: قارئین! آپ کوجیرت ہوگی کہ جب اس بزرگ فخص نے اپی رفیقتہ کیات محتر مہ حمیدہ سلطانہ کی وفات کی خبر پابند سلاسل سنی تو وہ بزرگ فیمرائے نہیں بلکہ اپنے بچوں کو جو تنہا ماں کی جدائی اور مفارقت سے نبرد آزا ہوئ اور تمام مراصل سے باپ کے مشورہ کے بغیر گزررہ سے تنے ، بہت اچھے خطوط کیے کہ '' مہمان داری کا خیال رکھنا، تعزیت کرنے والوں کو صبر وحوصلہ دینا اور خدا کی رضا پر راضی رہ کراپی جنت خدا کے پر دکر آتا جبکہ میں تو کندھا دینے ہے بھی مجبور ہوں۔' اختصار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ خط جوایک کلم تو حید کا شہید برموقع و فات اہلیہ صاحبہ اپنے بچوں کو لکھتے ہیں ، چیش خدمت ہے۔

ملک محمر دین صاحب کے حوصلہ اور غیر معمولی مظاہر ہ صبر کے متعلق محتر کے معمولی محمد الیاس منیر صاحب لکھتے ہیں۔ '' آپ نے قید و بند کی صعوبت غیر معمولی جوانمر دی کے ساتھ جوانم دی کے ساتھ جوانم دی کے ساتھ کے بارک ہوں کے ساتھ آپ کے چہرے پرایک بے قرار اور طنزیہ مکر اہم ہوتی کے بھی مشکل ہیں دکھر ان سے ہمدر دی کا اظہار کیا تو ایک ہی جواب ملا۔ نہیں کوئی بات نہیں ۔ صبر د رضا کا غیر معمولی مظاہر ہ آپ نے سارے ہی دور اسیری میں کیا۔ اپریل کے ۱۹۸۹ میں آپ کی اہلیہ محتر مدا کے طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں تو یہ صدمہ آپ میں آپ کی اہلیہ محتر مدا کی دور آپ کی حصد تا کو پیرول نے جس طرت برداشت کیا ، دو آپ کا ہی حصد تا گوگہ آپ کو پیرول

حصددوم

ہمارے سامنے رکھنے میں کا میاب ترین ہیں۔

البين جيل كي صعوبتوں ميں محتر م محمد الياس منير صاحب بھي شريك يتھے اور سلاخوں کے پیچھے بیرکس میں اسٹھے تھے۔وہ لکھتے ہیں کہ بزرگوارمحترم ملک صاحب بڑے ہی زندہ دل شخصیت کے مالک تھے، بات بات پرنہایت برکل اور موز وں شعر پڑھ دیا کرتے تھے۔حقیقت تو بیہ ہے کہ مجھے اچھی اچھی غزلوں اور معیاری شعروں کی جائے ہی ملک صاحب نے لگائی۔ آپ کی خوش ذوتی کی مثال اس وفت یاد آرہی ہے کہ ۱۵ فروری ۱۹۸۲ء کو جب انہیں ہے کم سایا گیا کہ فوجی عدالت نے ۲۵ سال قیدیا مشقت کی سزادی ہے تو کہنے لگے کہ اتنی تو میری عمر بھی مہیں ہوگی ۔واہ! ملک صاحب، آپ نے اپنی بات پوری کردی۔ ما عم ووسى: بيتك آپ تنه بى ايك زنده دل شخصيت اورعلم دوست انسان كيونكمه جب ہم ملک محمد دین صاحب کے شب وروز دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین آ جا تا ہے کہ ھے: ا وہ حص ہے شک علم دوست تھا۔اگر چہ وہ استنے زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے مگر مدسم ا کمی اور نکھاران میں حد درجہ تھا۔ پیم سے دوستی ہی تو تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی میدانِ علم میں سبقت لے جانے کے لئے ہمیشہ کوشش جاری رکھی الفعنل اخبار الومير 1991ء

جاتی ، آنکھیں ڈبڈیا جاتیں۔ شایدیمی وجیھی کہ پہلی عیدالفطر (جون ۱۹۸۵ء) آئی تواکی روز پہلے پیارے آقا کا خطآیا کہ:

### آ ب کاغم میری خوشیوں برسایہ کئے رہے گا

بزرگان سلسله کا بڑے پیار، احترام اور عقیدت سے ذکر فرمایا کرتے ہتے۔ خصوصاً حضرت مولیٰنا عبدالرحمٰن جٹ مساحب اور حضرت چو بدری محد شریف، سابق امیر، ساجیوال سے انہیں گہراتعلق تھا۔ اور ان بزرگوں کے ایمان افروز واقعات سنایا کرتے ہتے۔

خلیفہ وفت حضرت خلیمۃ المسیح الرابع ایدہ بنعرہ العزیز کا ایک ملفوف سرامی منسلک ہے جو بیانشاند ہی کرتا ہے کہ پیارے آتا کوا پنے پیاروں سے کنی محبت تقی ( خط منسلک ہے )

زنده ول شخصیت: ملک صاحب جو زرده اور کوفتے کھانے کے شوقین يتنعي، د وست بحى البيے خوش دل لوگول كوا ختيار كرتے بتھے جوشگفتگی اور و فاميں ايك مثال ہوتے ہیں ،مثلاً محترم ٹاقب زیروی صاحب ،محترم قدرت الله صاحب ، محترم نظام الدين صاحب اورمحترم ثناء الله صاحب بيتمام احباب ملك صاحب کے دوست ونمکسار ہتے ۔ مگر بھی بھی کسی خوش نصیب انسان کو اپنی بیٹی ، بیٹے اور دوست بھائی کے علاوہ اپسے ایسے گواہ نصیب ہو جاتے ہیں جو اس کے ہم نوالہ ہوتے میں اور اس کی زندگی سے کئی پہلوؤں کو نہایت جامع رنگ میں پر کھتے ہیں اور ہیان کرتے ہیں۔ یہاں آج ایک ایسے ہی ہم جلیس کا ذکر مختسرا کرنا ضروری ہے جس نے ملک صاحب کو بہت قریب سے دیکھا اور ان کے شب و روز اور م تجربات زندگی سے فائد و حاصل کیا۔مثلاً محترم محمدالیاس منیر صیاحب ابن محترم محمد المنعل منیر صاحب ،ایک ایی شخصیت بین جو ملک صاحب کے ساتھ تھے بعنی جیل میں استے قریب ہے کہ کوئی فاصلہ بیں تھا۔ اس کئے وہ برابر کئی پہلوؤں کو

جیلوں میں رضائے باری کے جو گہتے ہتے ہیں اک راہ خدا کے اسیروں کی ، اُن معصوموں کی یا تیں کر ( کلام طاہر ) جاناً ران توحيد: جب بم اين تاريخ يرنظر دُالت بين تو بمين پجه ايسے بھی شہدا ، ملتے میں جو جہاد کے لئے نکلے ہی نہیں اور راوحق میں شہید ہو گئے ۔ پچھے جہاد یر جا کر بھی نازی بن کرلوٹ آئے۔اگر چہ برکتیں دونوں کا مقدر ہوگئیں تا ہم پہلے ا یہے بھی ملتے ہیں جواسیران راومولی تھے اور خدا کے نام پر قربانی کے لئے برسوں ا تظار اور د عائمیں کرتے رہے اور بعض شنرا دہ حضرت عبدالطیف شہید کی طرح بمی میں جن کو اختیار و یا گیا کہ وواس خیال سے تو بہ کرلیں کہ قادیانی درحقیقت مسیح موعود ہے تو انہیں رہائی دی جاسکتی ہے۔قارئین!شنرادولطیف شہید کی ملا ہری کیفیت پرغور سیجئے تو آپ کوجیرت ہوگی کہ اختیار جا نثاری یا اختیار انکار سے موعود کے وقت و وضخص کس حال میں تھا۔شہراد ہ صاحب کو ایک من چوہیں سیر وزنی زنجیر نے گردن سے کمرتک جکڑا ہوا تھا جس میں جھکڑی بھی شامل تھی۔ آٹھ سیروزن کی بیڑی یاؤں میں تھی۔ ناک کو چمپید کراس میں رسی ڈال کرمقتل تک كے جايا جار ہاتھا كه پھرامير كابل نے پيغام پہنچايا كه "اس قادياني هخص كى تصديق دعویٰ ہے انکار کر دوتو تم اسی وقت عزت سے رہا کئے جاؤگے۔ "مگر انہوں نے جواب دیا کہ '' بیے خص در حقیقت مسیح موعود ہے اگر چیہ میں جانتا ہول کہ میرے اس پہلو کے اختیار کرنے میں میری جان کی خیرنہیں اور میرے اہل وعیال کی بربادی ہے ،گراس وقت اسے ایمان کو اپنی جان اور ہرایک دنیوی راحت پرمقدم مجمعتا ہوں ۔'' حتیٰ کہ آخری بار جب کہ شہیدمحتر م حضرت عبدالطیف مرحوم سر لمرتک زمین میں گاڑ دیئے گئے ہوئے ہنے تو امیران کے پاس خود کیا اور اس اختیاری فیلے کو دہرایا۔ ''اگر قادیانی ہے جو سے موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو، ا نکار کر دے تو میں تحقیے بیجا سکتا ہوں ،اب تیرا آخری وقت ہے اور بیآ خری موقع

اور وہ کا میاب بھی ہوئے۔ کیونکہ ان کی بیٹی امتدالر فع صاحبہ بیٹم کرم سلیم الطیف صاحب آف نکا نہ، بی ۔اے۔ بی ۔اید بیل، جومورتوں کے لئے ایک علمی سکیل کی سند ہے۔ بہر حال وہ اپنی علم دوئی میں کتابوں ہے بھی پیار کرتے سے دصوصاً احاد بہت شریف کثرت ہے پڑھے اور حوالجات کے ساتھ بات بھی کرتے ہے۔ خصوصاً احاد بہت شریف کثرت سے پڑھے اور حوالجات کے ساتھ بات بھی کرتے ہے۔ کیونکہ انہیں رسول کر پر منافظہ سے بے پناہ عشق تعاجس کے نتیجہ میں اسوا کرنے تھے۔ اس کے نتیجہ میں اسوا کہ سے بہت کی حدورجہ کوشش کرتے تھے۔

محبت اللي اور محبت الله: حفرت مسيح موعود عليه السلام كى كتب كا مطالعه اكثر جارى ركهة اور برا سلحها نداز مين سامنے والے كومطمئن كردية تنے۔ بميث والى الله كے فرائض كى ادائيگى مين فصاحت سے كام ليتے اور ایسے حوالے بیش كر تے كہ مختمر لفظوں ميں اپنامانی النميم اداكر ديتے اور يه ایک حاضر د ماغ انسان كا شعار ہے۔

ب ابنی جان اور این عیال پر رحم کر۔ "تب عبدالطیف نے جواب ویا ک نعوذ بالله سچانی سے کیونکمرا نکار ہوسکتا ہے اور جان کی کیا حقیقت ہے اور عیال و اطفال کیا چیز میں جن کے لئے میں ایمان کو چھوڑ دوں۔ جھے ہے ہرکز ایسا مبیل ہوسکتا اور میں حق کے لئے مروں گا۔ تو پیجی ایک شہادت تھی مگراملیٰ در ہے ئی شہادت تھی۔ووخدا کی راومیں شہید ہونے والوں کے سردار تھے جسے خدا کے ما مور نے اللہ ہے ملم یا کرفر ما دیا کہ ان کے ساتھ کوئی مما ثلت نہیں۔ '' دیکھوا سی بیعت کی وجہ ہے وہ چھروں سے مارے کئے۔ایک محننہ تک برابران پر پھر برسائے کے میں کے ان کا جسم پھروں میں حیب کیا مگر انہوں نے أف تک مبیں ی ۔ الغرش احمدیت لیعنی تیتی اسلام میں ایسے عظیم المرتبت جانار کرزرے ہیں ارتاری کے اوراق کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے ساہم جماعت نمونے کی مختات تھی ۔ «عغرت بانی سلسلہ احمد سیفر مات میں اوشنراد ولطیف مرحوم نے مرکز میری ہماعت وامونہ دیا ہے اور در حقیقت میری جماعت ایک برے نمونے کی مختاج

آ ہنمحوں میں آئی میں ڈال کروفت معین کا انتظار کیا ہے اور <u>کلمہ کو حید کے نو جنے</u> والوں کا انتجام کا انتظار بھی انہیں مدِنظر ہوا کرتا ہے۔ سو وہ دونوں طرح کے انظارے نبردآ زما رہے ہیں اور وہ منتظرر ہے ہیں کہ قربانی کا اعلیٰ نمونہ پیش كريں۔ اور يبي وومشن تھا جس كے لئے سات سال ايك ماہ يعني ٢٦ اكتوبر م ۱۹۸ ء ہے لے کرم ۴ نومبر ۱۹۹۱ء تک وہ پس زنداں چھکٹریوں اور بیڑیوں کے سائے میں غدا کے حضور سرتگوں رہے۔ پھر ایک دن خدا خود آیا اور اس نے ۸۸\_۸\_۱ کو دیما کو ایک حشر کا نظار و چیش کر دیا۔ دیمامو جیرت روگنی اور پیلم جو صرف FIRE کی مخصی ، فضامیں رونما ہوئی اور پھرآج ۸۸۸۔۸۔ کا کو ہرآئکھ نے توحید کو نوج سچینکنے والے ہاتھ کا انجام جان لیا۔ پھر مشیت ایزدی ۲۷-۱۲-۹۱ کوخدانعالی نے روکنے والے کا ہاتھ خود تھام کرا سے شہداء کے گروہ میں شامل کر دیا۔تو بیہ ہوتا ہے انجام خدا ہے محبت کرنے والوں کا کہ وہ سالہا سال ا ہے خدائے قادر کے نام پرنج ومساکرتے ہیں اور ہر گھٹری ان کا دل مجلتا ہے اور مرآ ہث بر بان حال کہدر ہی ہوتی ہے لات حسزن ان اللّٰ معنا اوراس صدائے مولی کریم پروہ سہارا لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور حق الیقین کی منزل پر پہنچے کر جمیش کی زندگی پالیتے ہیں۔ پھران کی عید آجاتی ہے۔ کلمہ تو حیدنو چنے والے ہاتھ کا انجام بھی دنیانے دیکھااورنو چنے ہے رو کئے والے ہاتھ کے لئے رب العزت کا بخشا ہواا نعام بھی دیکھا۔

حضرت مصلح موعود گلھے ہیں کہ لوگوں کی تو سال میں ایک عید ہوتی ہے کین حضرت مصلح موعود گلھے ہیں کہ لوگوں کی تو سال میں ایک عید ہوتی ہے کین حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں داخل ہوکر تمہارے لئے ہر روز عید ہے۔اس لئے عید ہے۔ پس خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالی نے تہہیں قربانی کے لئے پُخا ہے۔اس لئے ان مصیبتوں ،تکلیفوں ،اذیتوں اور آفات کی قدر کرو کہ میر تنبہ بڑھانے والی

ا چزیں ہیں۔

متمن لوك

میرے محبوبوں پر صبح و مسا پردتی ہے کیسی کیسی بلا میری روح پہ برسوں بیت گئے ان اندیشوں کا سابہ ہے حفرت سے موتود علیہ السلام کو مانے والے دوایک دیا گو وجود بھی تھے اور پابند سلامل رہے کی وجہ سے زیادہ تر اپنی توجہ دیاؤں پر مرکوز کر کے سے نے دان کی خواہش تی کہ بڑھا ہے کی تمام منازل طے کرنے کے بعد انہیں فداکا بادہ آئے وہ دریں اٹنا جیل کی سلاخوں کے بیچے نہ ہوں۔ یہ خوف تو ت پرواز کے لئے دیا کا باعث بنا۔ وہ یہی دیا کہ مولی، صبحیے اب طافنت پرواذ دیے اور پر پرواز دیے کو پیاں سے آواز دیے.

وواکم کیے ہے۔۔۔ میرے خداسنٹرل جیل کی جارد بواری میں مجھے ہیرا بادو انعام جبیں گتا۔۔۔ چنانچہ خداکی قدرت دیکھئے کہ کس طرح خدا تعالیٰ دیا قبول فرما تا ہے۔

امته الرفع صاحبه اس کے متعلق لکھتی ہیں ' ۱۹۸۴ء میں جب آپ کو الیاس منیر صاحب مربی سلسله احمد بیاور دیکر ساتھیوں کے ساتھ جیل کا ثنا پڑی تو اس وفت آپ کی عمرا ہے ساتھیوں میں سب سے زیاد وتھی بیعنی سوے برس ۔ چونکہ آپ کو ممر قید ہوئی تھی ،اس لئے اس بات کا بہت خوف تھا کہ آپ کی موت جیل ميں نہ جو جائے۔آپ اکثر يو دعا كرتے تنے كه خدايا مجمعے جيل ميں موت نه وینا۔ چنانچہ نیاری کی وجہ ہے سول ہپتال ساہیوال میں منتقل کرویا حمیا جہاں آپ کا ہرنیا کا آپریشن ہوا اور کا میاب ہو گیا۔ تمن عارون بے ہوشی طاری رہنے کے بعد پھرآپ کو ہوش آیا اور آپ روبصحت ہو سے کدا جا تک ہارث افیک ہواجس ئی وجہ ہے۔ ۲۲ کمنے کے اندر بی آپ کا انقال ہو کیا۔ انقال کے وقت آپ کے یاس دو بینیان اور ایک بینا بهی موجود تعے۔اس طرح خدان آپ کی دعاشی اورجیل میں ہوئے کے یا وجودآ پ کا انتقال جیل سے یا ہر ہوا۔ غیر ممکن کو سے ممکن میں بدل ویتی ہے ا ہے میرے فلسفیو، زور دعا دیکھو تو

تحمد فا ونصلي على رسول كريم

بسم التدا يرحسن الرحيم

حوالناصر، خدا کے فنل اور رحم کے ساتھ

وتيم احمر بث شهيد

آتا تمہارے باغ میں داخل ہوئے عدو طزار احمدی کے نہالوں کو لے کئے

آئ لکھنے کے لئے جب میں نے قلم اٹھایا تو اس سوچ میں پڑتنی کہ الہی یہ لیک عظیم جماعت ہے کہ جس کے بچے اپنا سرسونات میں پیش کر کے زبان حال سے کہتے ہیں۔ 'فرن برب الکعبة ' ایعنی رب کعبہ کا میاب ہو کیا۔اور دوسری طرف بیلوگ کون ہیں؟ جوکوٹیل کونوج کھسؤٹ کر بھینک رہے میں اور یا وَں تلے مسل رہے ہیں کہ جڑ کمزور ہوجائے۔ کاش وہ بیہ جان لیس کہ ورخت توتراشے ہے ہی بھاتا کھولتا ہے اور احمدیت ایک ایبا تناور درخت ہے کہ جس کی جزیں اگر زمین میں ہیںتو گونیلیں آسان میں ہیں۔ بیضرور پھوتے کا، پھلے گا اور برمھے گا۔ بیہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ کا لگایا ہوا بودا ہے۔کوئی انسانی طا فت اس کونو ج تھسوٹ نہیں سکتی ۔ ہر کونیل کی جگہ دس کونیلیں نمودا رہوں گی اور درخت احمدیت کومضبوط اورعظیم تر کر دیں گی۔ دشمن نے ۱۹۹۳ء کے ایک ہی دن ان نونہالان جماعت کو جنت کی مسافرت کے لئے تیار کیا ہے۔ 

## اكنظرمين

ملک محمد دین صباحب

ملك فقيرمحرصا حب

محور داسپور، تھے نملام نبی

**しいハ・** 

ساہیوال (جیل سے ہیتال)

حصيدووم

١٩٩١ء تومبر١٩٩١ء

شلوا زقمیص ،سریر میرکیژی

يا ي فن دس الي

٣ جير اورس بيثيال

ہپتال میں بارٹ افیک مر بي صاحب ،سا ڄيوال

علم د وست ،خوش مزاج ، بهدر د ، اطاعت شعار، د عا گوا ورتهجد کر ا ر ہے،مربیانہ طبیعت کے مالک ہتھے۔

والدحترم

جائے پیدائش

عائشها دي

تاريخ شهاوت

رياس

قد وقامت

لواحقين

عبده بوقت شهاوت

آلية فتل

نماز جنازه

آخري آرامياه

P-693 باك 13 من ربائش يدريتها-ان كاذاني كام ياورلومز آيريت كرن كا تعاداً كر چدمختر ممحدرمضان بث صاحب ٢٦ سال سے بوجہ بياري تقريباً فارخ بی بین تا ہم اینے خاندان کی تگہداشت میں اور تعلیم وتربیت میں مصروف کا رہتے كە 192 مىں ان كى مخالفت غيراز جماعت لوگوں سے شروع ہوگئی۔

قارئین! آپ کو یا د ہوگا کہ قادیان کے نواحی گاؤں میں جو خاندان ان كا جنون كى حد تك وتتمن تعا، ووا تفا قالائل يوريعني فيصل آبا دييس اسى محلّه بيس آكر آ با و ہو کیا۔ یعنی تقلیم ہند ہے پہلے والے مخالف فریق کا ساتھ تقلیم ہند کے بعد بھی ماری ریامگر دشتنی کی شکل میں اور نعدا و ت کی صورت میں جنوں کی حدوں کو یا رکر کیا جس کی وضاحت یہاں اثر ۱۹۵۳ کی صورت حال اور ملک کی تھمبیر مخالفت كانتشدد يكها جاوے تووضاحت وتفصيل سے بات سامنے آجائے كى كيونكه ندہبى جنو نیوں اور مولیوں نے طاقت پکڑلی ہے اور غنڈے بھی میدان میں کودیڑے میں ۔اورمسجدوں کونذرآتش کرنا ہی تبلیغ اسلام کا ایک جزوسمجھا گیا ہے جو تحض اس کے تعمیر کی گئے تھیں کہ ان میں خدائے واحدویگانہ کی پرستش کی جائے۔

علماء ہی میدورس ویتے ہوں کہ خدمت اسلام کا بہترین ذریعہ تو ٹ مار اور قل و غارت ہے توعوام الناس تواب کمانے کے لئے ایسے منفردموا قع کب ہاتھ ہے جانے دیتے ہیں۔الی خدمت کا موقع بھلاروز روز کہاں میسر آتا ہے کہ دیا بھی سنور جائے اور عاقبت بھی ، چنانچہ کھریار جلنے لکے ،لوث مار کا بازار کرم ہوا اور ایک دن لائل بور میں دس ہزار (۱۰۰۰) کے ایک ہجوم نے صلع کچہر یوں پرحملہ کر ویا، کھڑکیاں تو ژ ڈالیں ،مجسٹریٹوں کو عدالتیں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ڈیٹ کمشنرکے کھر میں تھس سے ہے ۔ لائل بور کا ٹن ملز کی ایک خور دوفروش کی دوکان لوٹ لی گئی۔خدا جائے ان کے کتنے معصوم بچوں نے بھوک سے بلک بلک کر وہ رات

کھایا۔ بیہ جنت الفردوس کی را ہوں کے ہمسفر میں اور ان خوش نصیب مسافروں کے دادا کا نام محترم غلام محمد بث ہے۔ خوش قسمت غلام محمد بث صاحب ١٩٣٣٠٠ میں حصرت خلیجة است عافی کے دست مبارک پر بیعت کر کے شامل احمدیت ہوئے تھے۔اینی احمد میتح کی کا زمانہ تھا جوانتہائی مخالفت کا دور دور و تھا۔ لیان محترم ناام محمد بث صاحب اس مخالفت کی آندهیوں سے تکرات رہا ب ایمان کی پھٹلی کے لئے وشمن کے سامنے صدافت کے علمبردار بن کر دمودار ہوئے۔ کمال تو سے کہ وہ قاویان کے ایک تو احی کا ؤں میں رہے تھے جہاں ان ئے اپ بی ہمسابیلوگ ہمیشد مخالفت کی ہمنی گرم رکھتے ہتے۔ أوهر خلام محمد بن صاحب ہمیشہ سینہ میرد ہے تھے

بیٹھیک ہے کہ بھی بمعی بزرگوں کا لگا یا ہوا سے کھا یا کرتے ہیں ۔سوا سے غلام محمد بث صاحب آپ کومبارک ہو کہ آپ کے پوتے محترم وسیم احمد بث اور حفیظ احمد بٹ نے آپ کے لگائے ہوئے کچل کھائے اور الیم عمر کی ہے صبر وہمت سے مچل آور ہوئے کہ اس کی مضاس اور جاشنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صدافت پرمہر مبت کر کئی ہے اور وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو قربانی کا پیغام دے کے بیں۔خدا کر ہے کہ آپ کی نسل ورنسل ان شاہرا ہوں پر گا مزن رہے اور اس منظیم قربانی سے ہرآنے والا راہنمائی حاصل کر سکے۔آمین۔ احمدیت کا مناتا نبیس آساں ہر گز جس کے خادم مجھے ابرار نظر آتے ہیں پیدائتی احمدی: عزیزم وسیم احمد بث ۱۹۶۹، میں محترم محمد رمضان صاحب ے کمر فیمل آیا دمخکہ تمن آیا دیمیں پیدا ہوئے۔اس کنبہ کے سنز وافراد تھے جو ^ ز

جینے اور تیمن بیٹیاں ،ایک دادا، دادی اور میاں بیوی پرمشمل تھا اور مکان تمبر

پسل نہ چلا۔ آپ نے اسے پھینک ویا۔ اس اثناء میں تین دشمنوں نے آپ پر کا شکوف کا برست مارا۔ دوسری گولیوں کے نلاوہ ایک گولی آپ کے دل پر لگ کی شرآپ کر نے ایک دشمن تک جا پہنچے اور اس کی کن چھین مراہمی ایک فائر بی کر پائے گر نے ایک دشمن تک جا پہنچے اور اس کی کن چھین مراہمی ایک فائر بی کر پائے تھے کہ گر پڑے اور اللہ کو پیارے ہوگئے۔'' اماللہ وانا الیہ راجعون

ق یہ ال پر کولی کھانے والا و ہم احمد بٹ شبادت کے میدان میں نہ صرف انعام یافتہ قد ارپایا بلکہ شجاع و بہا درنو جوان جواحمہ بت کا کیا سیؤت نقط اجس کی جمت خدانے با ندھی تقی اور فر شیتے اس کے بازو بن کر دشمن پر لیکے تقطے اپنی جوانمر دی اور بہا دری کا زند و ثبوت بن گیا۔

آتے ہے اگست ۱۹۹۳ء بوقت نمازعصر احمدیت کے سپوت نے ثابت کر د يا كه قرباني جب را ومولي مين دي جاتي ہے تو احمديت مين ايك نيار نگ بهر ديتي ہے۔ ہر دوسرااحمدی انہی آتش پاپر جانے سے لئے آھے برطتا ہے اور خلا وکو پیدا ہی سبیں ہوئے دیتا بلکہ پہلے شہید سے والئی ،املیٰ اور صاف سو نات لے کر خدا کی درگاہ میں جا ضربو جاتا ہے کیونکہ وہ عاشق صادق ہوتا ہے۔اے وسیم بث! آپ جیسے بہتوں نے بھی ہرسرخ دور کے وفت قربانی کے لئے اپنایا کیزہ اور تازہ خون مرزمین پاکستان میں بیش کیا ہے کیونکہ آئ اسی خاندان کے پانچ افراد کے یعد دیگر ہے اس اساعیلی قرباتی کی نذرہو سکتے ہیں۔ پس اے خاندان بث غلام محمد صاحب مرحوم ومغفور، آپ کومبارک ہوکہ آپ کے بانچ پوتوں نے ہرخطرے سے بے یرواہ ہوکراور ہرخوف کودل ہے نکال کراحمہ بت یعن حقیقی اسلام کا حجنڈ ا بلندگرد یا ہے اور آپ کواملیازی شان کا مالک بنادیا ہے، آپ کوصدمبارک ہو۔ سی خدا کی بے نیازی ہے کہ اس نے تین پوتوں کو نازی بنا کرلوثا دیا اور دو کو اینے انعام یافتہ ذمرے میں شامل فرمالیا ہے۔ سنزاری ہوگی ۔ کیا بیسب پھی خدا کی خوشنو دی کی خاطر کیا سیا؟ کے خیر سے ہنگا ہے وہ تھے جو ہلنے اسلام کے نام اور خوشنو دی مولی کے لئے انحا ب وہ تھے گر اب تو قتل مرتم کی تبلیغ آسنی ہے ، د کھتے ہیں سے خون سے خ

۱۳۰ اگست ۱۹۹۳ و کوآج بیمهارت اور خدمت اسلام وسیم احمد بث شهید بی قربانی کے کر چیش کی گئی ہے۔ اس کے متعلق محترم ایم ۔ طاہر بث صاحب، انسلیلر انساراللہ لکھتے جیں کہ:

اور کلیوں بازاروں کو تیز تند ہواؤں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، تو وہم احمد بٹ اور کلیوں بازاروں کو تیز تند ہواؤں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، تو وہم احمد بٹ شہید کام ت دو پہر کے کھانے کے لئے گھر آر ہے تھے تو راستے میں قاتلوں نے آپ بو فائز آپ کی کلائی پرلگا۔ آپ بھا گتے ہوئے اندر گئے اور اپستول اٹھایا اور واپس آکر فائز تک شروع کر دی۔ گرشاید تقدیر کو یہ منظور نہ تھا،

ا ندیب کنام پرخون اسنی ۱۸۵

وشش کا بتیجہ نبیں ہوں ں ؛ کوفنل اور انعام کے بتیجہ میں شہادت انعیب ہوئی ہے۔ اسرقر بانی اور شہادت سیسٹ کے بیتے میں مل عنی تو حضرت نی لیدین والید کی ریانی پر روت ہوئے ہوئے . **۲. پی ک**رت ہوئے سی به کرام کو بیا باور ند رات که دوب شی رجنگون میں جذبہ شبادت کے کئے تھے اور نیازی بن کر بمیشانو أ سنے ان کے جسم یہ و کالوار نیز ے کے نشانات سے مگر مقدر میں ماریانی پر بی و فات لاحی ہوئی تھی کیونکہ شہادت ایک ایسا انعام النی ہے جو کسی ا نیان کی ذاتی تعی کے بتیجہ میں نعیب نبیس ہوا کرتا۔ بلکہ بیقر بانی معران ہوتا ہے ایمان بالغیب کا اور ایمان بی به جذبه پیدا کرتا ہے۔

پس ویم شهبید کی شها دیت بھی کوئی اتفاقی حادثه بیس تھا بلکہ نلام محمر بث ساحب حضرت خلیمة این الثانی است مومودٌ کے دور میں بھی ان آز مائشوں کی کھڑیوں سے دوحیار ہوتے تھے۔ مخالفت ومصائب کے شکنے میں کئی بار انہی الوكول كے باصوں ہے آز مائے سے سے مكر ہميشدا ہے پختہ ايمان كى وجہ ہے سر خرونکل جاتے ہتے اور دشمن تا کام و تا مراد انقام کے جذبہ ہے جاتا رہتا تھا ،اور حبتابی جاا گیااورجتابی جلاجائے گا ۔

اس جہاں کو حجور نا ہے تیرے دیوانوں کا کام نقتر یا کیتے وہ اور دوسرے امیدوار لیکن بٹ خاندان کے پیٹم و چراغ جب روشن ہوئے تو انہوں نے اپنے خون ہے آبیاری کی اور خدا کا دامن تھام لیا کیونکہ وہ حوادث میں لیے تھے اور سم ١٩٤٤ء کے حالات نے بث خاندان کو مخالفت کی لپیٹ میں لے لیا تھا تمریبی تمام حالات مزید تقویت کا باعث ہوتے رہے ۔ ا کی موتی کی طرح بطن صدف میں ماقب ہم نے سیکھا ہے حوادث میں ہی لیتے رہنا

ق رئین کرام! اس موقعہ کے جب ایک ایسے خاندان کے افراد جوج جر طبقه قل انو بن اور جنابوطبقه بيال تعا ، في بخوش را و خدا مين قر باني چين ک جو ، پند و علیم جو سے اور جمیشہ کے لئے زندہ جو سے اور چھازمی جو کرا ہے بیار ب ندا ی م نعوش میں بناوکزیں ہوئے۔جذبات محبت وعقیدت پیش کرنا ہم پراازم ہو ج بلاء ہم پر بیجی الازم ہو تیا کہ دیکھا جاوے کہ بیکس کا مشق ہے جوسر چڑھ کر بولٹا باور ہراحمدی کلمہ کوانا سرکیوں جھلی پر لئے پھرتا ہے؟ تو واضح ہو کہ سب سے غیارا و جود خدا تعالی کی ذات ہے اور سب سے محبت سرور کا کتاہ معلقے کی موبت نے اور یائے کے لئے ہا حمدی جان کی بازی بھی باردیتا ہے، جفال اے احدى نو جوان !! ية بانى بى تو تخيه اس مقام ير لے جاتى ت جو خدا كا ملاتى بنادي

نریانی ہے کیا؟ قربانی قرب پرولالت کرتی ہے اور ذیح ہونے پر بھی۔ یعنی و نع بولرا پی جان خدا تعالی کے راستے میں دیے کرانیان بظاہرا ہے عزیزوں ت جدا ہو جاتا ہے تکرید قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جدائی میں بھی وصال کے سامان پیداکردی تب --- حقیقا وواپ پیاروں کے قریب ہور ہا ہوتا ہ ا یونکہ سب سے پیارا وجود تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ پس جو مخص خدا تعالیٰ کے النے جان دیتا ہے، ووایٹ خدا کریب ہوجاتا ہے اور جب جو مخص اپنے خالق و ما لك اور ضدا بى كوياليا قوتم كس بات كا؟ اس كى تو آخرت سنور كنى يركيه خدا ئی را جیں اے میسر آسکئیں ۔ پس جان کی قربانی پیش کرنے سے انسان ایک عظیم ترین انعام کا مستقل ہو جاتا ہے جواست دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے بلکہ اس کا تنام خاندان بمی امتیازی شان کا ما لک بن جاتا ہے اور پین خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ و واسی خاندان کے فروکو پھن لے۔ قربانی راهِ مولی: قارئین! یا در به که قربانی راهِ مولی کسی کی ذاتی سعی یا

وینا ، اس کو تبخض نیس وینا۔

وتم احمد شهبید کے محبوب خلیفہ کا پیغام آج بھی محتر مسیم احمد بت ،اختر مريم، خالد پرويزين بن ، نعيم احمد بن ، امين احمد بن ، نيم يُورٌ ، پروين يُورُ ، نعيم وثر اسلیم احمد بت وشاجر پرویز بت سے نام روح کی نندا بن کرجسم میں صبح وشام ووز رہا ہے۔وولیک یا سیدی کہنے والے لوگ بن کر انجریں گے۔انشاء الغد ۔ اگر چداؤن ربی دو پوتوں کے نصیب روش کر گئی اور باقی پوتے امین بن میا حب اوراختر کریم بث ساحب کو خدا تعالیٰ نے تصحت دی اور خدا کے بندوں کی خدمت کے کئے تو فیش مطاکی ۔

" دوہ ہے تل سے مجرموں کو دو دومر تبدین اے موت ". ملزموں نے قیمل آباد کے تھانہ فیکٹری اربا میں معمولی تنازیہ پر وہیم اور حفیظ کو فتل کر

و يا - ( روز نامه پائستان ، اما جور )

سیمل آیا و بیورور بورٹ: انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے بج حسن علوی نے تھانہ فیکٹری ایریا کے دوہرے قل کے مشہور مقدمہ کا فیصلہ ساتے ہوئے دوملزموں منتاق احمد اور اشفاق احمد کو دو دومر تبہ سزائے موت اور مجموعی طور پر ۲۷ سال قید کی سزا کا تھم سایا ہے جب کہ اس مقدے کے ایک اورملزم ا خلاق احمد کومجموعی طور پر۱۱ سال قید اور چارلا کھرو بے پچاس ہزاررو ہے دعیت ا دا کرنے کا تھم ویا گیا ہے۔ تین ملزموں فرید، طاہر، نا صرکوشک ویے کر بری کر دیا کیا۔اس مقدے کا ملزم آفتاب احمد مقدے کی ساعت کے درمیان فوت ہو چکا ہے۔استغاثہ کے مطابق ملزموں نے ۱۳۰۰ گست ۱۹۹۳ء کو کھیلئے کے دوران جھگڑا پر فائرنگ کر کے دوافراد وسیم عرف باؤاور حفیظ احمد کو ہلاک کردیا جب کہ اختر اور

امین کوشد پدرخمی کردیا تھا۔ تو بیمی رپورٹ جوا خبار نے ہے۔ اگست ۱۹۹۹ء کوعوام کو دی مگراس کے

ا و رئيم اكيب دان و اكثر مظفر احمد شهيد آف امريك كيد كي شهادت براه م وقت حضورخلینة است الرابع مدخلهٔ الندتعالیٰ کی پڑتا میم واز بلند ;ونی ک "اس رائة سه الكيدائي بحي يجهد نه وجس پر علت ہوئے وہ مرد صادق بہت آکے برحد سیا" حقیقات میں خلیفہ وفت کی آواز اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ تھونی میسونی جانیں اور آئے والی تسلیس بھی اس کے لئے ہمہ تن کوش ہوتی جیں اور پہنچے تبین

" بیجید ند ہو" کی آواز فضا میں کوئی اور تسلوں میں ارتعاش پیدا کر کئی تو ہر آ نے والاتیار باور کمر ہمت باند ہے کھڑا ہے۔ اور بیارشاد مبارک اس کا جزوا بمان ج كه الله اوراس كرسول كى اطاعت كورواز سے داخل موت والو! اے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دروازے سے داخل ہونے والو! تمباری زندگی کے سفر میں لازما صالحیت سے بالاتر مقام بھی آنے والے جیں ۔خوب یا در کھو کہ بیدا ستہ خوف و ہراس اور نقصان و ضیاع کا راستہ ہر گزنہیں بكار ال عما بى انعام بائے كا سلسلہ بائے ہے جس كے انعام كى برمنزل بلند

چنانچەانعام پانے كالامتابى سلسلەجىب بىث قىملى مىس شروع بواتو خداكا اکا یا ہوا پودا تناور در خت بنا کھل لا یا ، پھلا اور پھولا اور مینھے پچلوں ہے لد کہا اور پر آیک ون زندگی کے سفر میں صالحیت سے بالاتر مقام آیا۔ایک نہیں ، دو نبيس، تمن نبيس، عيارنبيس بلكه يا عي يوتو س نه دا دا جان كالكايا موا كيل كهايا اور تبليع اسلام کی وولو جو حالات و آفات اور وقت نے کم کی تھی انو جوان پوتوں نے اپنے البوسة ابهار دی اور آخ ہزار ہا احمدی بیٹوں میں جل رہی ہے،اس کو ہجھنے تہیں

ييني جوموالل سيح ، ووتقريباً ١٠٠ سال ست كارفر ما سيح ، اورآك تحى جوسك ربى نمی اور با ایا خرکھیا کھیا میں زند کیوں ہے کھیا سے کے کیونکیہ و وجنت کے امیدوار بیں اور احمد ئی کی جان لینے سے جنت کی تنجی ان کا مقدر بن جاتی ہے ، یہ ہے اسل میں ملیا ، حصر ات کی شعلم بیانی جو مختلف شکلوں میں مختلف جنبوں پر اور مختلف ا شخاص پر طبع آز ما کی کرتی رہتی ہے مکریا در ہے کہ صرف نصیب والے منعم مذیہ نروو میں شامل ہو تے جیں۔ واقعهُ قرياني:

و بی فلک پر چیکتے ہیں بن کے ممس و قمر جو در پارے عمریں گزار ویتے ہیں سيدنا خلية أسيح الرانع ايده الله تعانى بنصره العزيز نے مختصرا ورجا مع افتلول میں اس شہید وسیم صاحب کے واقعۂ قربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرمات نیں کے '' ۳۰ اگست ۱۹۹۳ء کو ایک مختص مشاق اور اس کے ساتھی حملہ آوروں نے ت پ پراور آپ کے بھائیوں پررائغلوں سے کولیاں برسائیں جن میں ایک کولی آپ کے دل پر اور دوسری کولی ٹامک پر کلی اور آپ موقع پر ہی قربان ہو اس حملہ میں آپ کے بھائی محمد امین بث اور دو پچیا زاد بھائی حفیظ احمد ا درا ختر کریم صاحب بث بھی شدید زخمی ہوئے۔ وسيم احمد بث بهت تم مو يتف ليكن ايك بات عموماً كيتے يتھے۔ " پية نہيں سب بلاوا آبائے۔ "بیہ جملہ اکثر ان کے لوا تقین ،عزیز وا قارب اور دوستوں

ج د ہرائے ہوئے سنا تھا۔ بعنی شہیر کی طبیعت میں ایک سنجیدہ اور اداس عضر سے د ہرائے ہوئے سنا تھا۔ بعنی شہیر کی طبیعت میں ایک سنجیدہ اور اداس عضر

ے دبر ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی مگر دوستی ومحبت اسپئے پیار سے بزرگوں منہ ور نتا۔ ان کی شادی نب

سے ، کمر والوں ہے بہت خصوصیت سے کرتے تنے۔مثلاً جسب بھی کام سے والیس

آت تو کوئی کھل یا چیز کھانے کی ضرور لاتے۔خالی ہاتھ بھی نہیں آتے تھے۔ چھوٹ بہن بھائیوں کے ملاوہ بروں کی تکریم وعزت برقر ارر کھتے تھے۔ نمازیا قائده پڑھتے تھے اور تلاوت قرآن مجید بھی ان کامحبوب مشغلہ تعا۔ کو وہ باجماعت تماز ادا نبیں کرتے تنے تگر وقت پر اپنی مصروف زندگی میں سنوار کر خدا کے حضور ماضر ہو جایا کرتے تھے اور جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ت تو وہ میات تھے کہ میر ہے محبوب آتا محم<sup>م</sup> مصطفیٰ علیت کے ارشاد کے مطابق مریجاں کا میار و ساز ہوتا بھی ایک عظمت کی دلیل ہے۔ وہیم احمد بث صاحب بمیشه رحمد لی سے لوگوں سے چیش آئے اور ہمدر دی میں عمو ماً اپنے کئے کپڑے بھی الہم و ہے آتے ہیعض اوقات وولیاس بھی غریبوں میں بانث و بیتے تھے جے ائتہ ہے۔ شوق سے ان کے کھر والوں نے ان کے لئے بنوایا ہوتا تھا۔ خطبه حضرت خليفة السيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزيز: "مكرم وسیم احمد بث ١٩٦٩، میں مکرم محمد رمضان بث صاحب کے ہاں پیدا ہوئے اور ندل تک تعلیم حاصل کی ۔اور پھر یا ورلومز میں کا م کرنے گئے۔ جماعت سے بہت لگاؤر کھتے تھے اور دعوت الی اللہ میں خوب حصہ لیتے تھے۔ نماز یا قاعد گی ہے اوا ارتے سے اور چندہ میں بہت یا قائدہ شے۔غریب پرور شے۔' ہے زندہ قوم وہ نہ جس میں ضعف کا نشان ملے کے طفل طفل ، پیر پیر جس کا نوجوان کے تو آئے آج ہم ان بچوں سے ملتے ہیں جو جنت کی راہوں کے ہمسفر ا ہیں۔آج تو ہمارے ساتھ خلیفہ وفت امام جماعت کی سمواہی بھی پیش پیش ا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وسیم احمد بث غریب برور شخے۔ بیٹک وہ اکثر اپنے یار جیہ ا جات ، جوتے وغیرہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔خصوصاً عید کے موقع پر لے جا ۔

كر خاموشى سے غرباء كو دے كرآ جاتے ہتے۔مزاج بھى غريبانہ تھا۔اى كے

سلمين و ب

حال وسیم احمد بت شہید کا سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی غرباء ہے محبت ، بچوں سے پیار ، حاجت مندوں کی دکھیے بھال ، بیاروں کی تگہداشت اور بحبت بیار ، حاجت مندوں کی دکھیے بھال ، بیاروں کی تگہداشت اور بحب بحب کا دکھیوں کرنے میں گزار دی۔ بہی وجہ تھی کہ ان کی شہادت پرلوگ ، دوست ، محلّہ دار ، تا جر برا دری ، خصوصاً غرباء بلک بلک کررور ہے ہے۔

محترم ایم طاہر بٹ صاحب، السپکٹر انصاراللہ لکھتے ہیں کہ 'آپ سابی اور بھالی والے کا موں کو جہ سے ملاقہ میں نہایت مشہور ہتے۔آپ کی شہادت پر فیر احمدی دوکا نداروں نے ہڑتال کی ،جلوس نکا لے اور قاتلوں کو بخت سے آفت سزاوی کے مطالبہ کیا۔ اور فیراز جماعت دوستوں نے علیخد ونماز جنازہ اداکی یے ہیدگی نماز جنازہ ۵ دفعہ اداکی گئی۔ دود فعہ جماعت احمد یہ نے اور دود فعہ فیر از جماعت احمد یہ نے اور دود فعہ فیر از جماعت احباب نے اور ایک دفعہ حضرت خلیفۃ اسی الرابع اید اللہ تعالی بنصر والعزیز نے نماز جنازہ عائی اور ہم سب کے لئے ڈھارس اور جذبہ تمر والعزیز نے نماز جنازہ عائی اور ہم سب کے لئے ڈھارس اور جذبہ تربانی کا ایک سمندرعطا کیا۔

ے زندہ توم وہ نہ جس میں ضعف کا نشاں ملے ۔ سے طفل طفل پیر پیر جس کا نوجوان ملے دوسروں کی حاجت روائی میں چیش جیش ہوتے تھے۔ یہی وجنتی کہ فیراز جماعت اوگوں نے ان کے جنازہ میں ہر جگہ ساتھ ساتھ رو کر ثابت کر دیا کہ نویبوں ہ دوست آئے بھی زندہ ہے۔

دا تمي زندگي: ۳۰ اگست ۱۹۹۴ و خدا تعالى نه انبيس دائمي زندگي عظا اله وی ۔ ہواا ہے کہ وولوگ جو ۵ سال سے یعنی نصف صدی سے مخالفت کی آگ میں جل رہے تھے اور موقع کی تلاش میں تھے۔ آج بٹ فیلی کو سرخرو کر سے اور ا پ ك دوز خ فريد ك - په دوستول كے ساتھ مشاق نام كا ايك آ دى آ ك ود حا اور آپ پر اور آپ کے بھائیوں پر راکفلوں سے کولیاں برساتا ہوا چا سیا۔آپ اپنے روز مرو کے کام پر جارہ سے اور وشمن آپ کو جنت میں لے سیا۔ مملہ آوروں کی کولیاں بو چھاڑ کی شکل میں آئیں اور ایک کولی آپ کے دل یہ دوسری بائیں تا تک پر کئی۔ اس لئے آپ موقع پر ہی قربان ہو گئے۔ بوقت قربانی آپ کی عمر ۲۵ سال تھی اور غیرشادی شدہ تھے۔اس حملہ میں بزے بھائی ا مين بث صاحب اور دو پتيا پتيا زاو بها كى حفيظ احمد بث صاحب اور اختر كريم بث بھی شدید زمی ہوئے، بن میں حفیظ بث صاحب الائیڈ ہیتال پہنچ کر خدا کے منوريس جاما شربوك - انسالله و انا اليه راجعون. دونول شبدا مى تدفين ا ۱۳ اگست ۱۹۹۳ و و و قبرستان مام میں ہوئی۔

میرے دل کے افق پر لاکھوں چا ندستارے روشن ہیں لیکن جو ڈوب پی ہیں ان کی یادوں نے منظر دھندلا یا ہے فد منظر دھندلا یا ہے معاملے میں بہت جذبائی سے: اصل میں بیر دیمل تھا ان منازہ ہو دیم بٹ کے معاملے میں بہت جذبائی سے: اصل میں بیر دیمل تھا ان منازہ و دیم بٹ کے بزرگوں کو ۱۹۳۳ء سے لے کرتا دم آخر پیش آر ہے تھے۔ ویسے بیابھی ایک متندھیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کی کو انعامات سے نو از تا ہے تو اس میں وہ جو ہر بھی پیدا کر دیتا ہے جوا سے انعام کا مستحق بنادیتے ہیں۔ بہی

تحمد هٔ ونصلی علی رسول آمریم

المسمرا يتدا وتسن أوتيم

معوالنا صر، خدا کے فنل اور رحم کے ساتھ

90

عزيزم حفيظ احمد بث شهيد

كلفن وين محمد كے مبكتے پيولو لا كه بول جورخزال كھولتے كھلتے رہنا

عزيز حفيظ احمد بث كے والدمحتر م اللّه ركھا بث صاحب كثير لا ولا و ہيں اورائے تمام بچوں اور بیوی سمیت تقسیم ہند کے بعد جمرت کر سے فیصل آباد میں ا بی آباد ہو گئے ہیں۔ تقلیم ہند سے پہلے وہ قادیان کے ایک نواحی کا وَل میں رہتے تحے۔ان کے والدمحترم غلام احمد بث صاحب نے حضرت خلیفة است الثانیٰ کے ا دستِ مبارک پرِ۱۹۳۳ء میں بیعت کر کے احمدیت قبول کی تھی اورا طاعتِ امام پر ا پنا سب کھے قربان کر دیا۔وہ بیہ جانتے تھے کہ مخالفت کی وہ آندھیاں جو اپنی احمدیة حریب ہے اتھی ہیں ،ان کے مخالفین کو ہی جایا کر را کھ کر دیں گی ۔البذاوہ ہمیشہ ا پی قوت ِ ایمانی کومضبوط اور برقرار رکھتے اور مخالفین کے سامنے سینہ سپر رہتے۔ان کی اولا دینے بھی اینے والدین سے فیصل کسربتک و انسحر کا سبق بخویی ذہن تشین کر لیا ہوا تھا۔

جسب پیرخاندان پاکستان میں آیا تو وہ مخالفین جوکسی نیکسی شکل میں انہیں اور یت دیا

اك نظريي

ويم احمد بث محمد دمضان صبا حب فيصل آباد بهمن آباد . 1997\_, 194A والدين اور بهبن بهاتي فيصل آباد پستول (رائفل) • ۱۹۹۴ گست ۱۹۹۳ و

غریب پروریتے، اپنی ضروریات

کو پس پشت ڈ ال دیئے تھے۔

اسلام كاسياناش -اطاعت

رسول کے درواز ہے میں

داخل ہوئے والا وسیم شہید

متنام شباديت مقام شبادت آلة فمل تارتخ شهاوت مهده بروقت شبادت

قربانی ایک ایبا جامع لفظ ہے جو جدائی اور وصال ، تکلیف اور راحت ،خوشی اور مم ،ان سارے ہی متضا د جذبات کا جامع ہے اور ان پر مشتمل ہے۔'' تو واصح ہو کہ غلام محمد بٹ کے خاندان کی قربانی جہاں جدائی اور تکلیف کے جذبات لئے ہوئے ہے، وہاں راحت اورخوشی بھی اس خاندان کا مقدر بن تی ہے کیونکہ پرانی ۱۹۳۵ء کی وشنی وعداوت بالآخرانعام الہی پرختم ہوئی اور پیہ ا بتلا کا لمبا دور اس خاندان کوم ۱۹۹ء تک در پیش رہا۔ اور خدا تعالیٰ نے امتیازی طور پرائبیں ٹابت قدم رکھا۔محترم دا دا جان زبان حال سے بینو پدسنا گئے تھے کہ ہر حال میں رہے گی ہری شاخ مشمرم كرے كى كيا خزال كى ہوا ديھے رہو

المخضر الله ركها بث صاحب تجارتي كاروبار مين قالع تنهے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف کار تھے۔ چونکہ ماشاء اللہ آپ کثیرالاولاد تھے،اس کئے بچوں کوا ہے کاروبار لیعنی یا ورلومز آپریٹ کرنے میں شامل کرلیا ہوا تھا۔اس کیاس خاندان نے مروجہ خواندگی کے لحاط سے میٹرک تک تعلیم حاصل لى -ان كا بينا حفيظ احمد بث جو ٦ ١٩٤ ء ميں پيدا ہوا تھا،ان كى گيار ہوں اولا د حی ۔ چونکہ حفیظ احمد بث پیدائش احمدی تھے اس کئے ندہبی لحاظ سے انہیں ایخ عقا كرسے بخو بي وا تغيب تھي -

حقوق العباد: وه جانة كه حقوق الله اور حقوق العباد دونول بي علم كانجور ہیں۔ایک کلمہ کو ہو پہلے تو اینے خدا تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں ہر نیکی کی طرف فدم بروها نا ہے۔خصوصاً نماز کی اوا میکی میں کوئی کوتا ہی سرز دنہ ہو، وعا ما نگنا ہے کہ خطبات يحتوده جلدد وتم

کرتے تھے۔اتفا قالائل بور کے اس محلہ میں آکر آباد ہو گئے۔ملک تو بے شک بدل گیا مگردل و د ماغ نه بدل سکے۔ وہی اذبیتی ، جلا ؤگھراؤاورٹل وغارت غلام محمد بث صاحب کے خاندان کا مقدر بن سمّی ۔ خدا تعالیٰ جو ہمیشہ ابتلاؤں کے بعد انعامات سے نواز تا ہے مگراس کے متعلق وشمن کیا جانے؟ خدا تعالی خود آ کے بڑھااوراللہ رکھا بٹ کے خاندان کوبھی اسی طرح نوازلیا جس طرح محترم محمد رمضان بث کے بچوں کومنعم علیہ گروہ میں شامل کر لیا تھا۔

عزیزم حفیظ احمد بث جو کہ اپنے والد اور بھائی بہنوں کے ساتھ مکان نمبر۲۱۷-۱۵-۱۷، بلاک نمبرا ہے۔۲۳ مین آباد میں ربائش پذیر نھا، ابھی اپنی عمر کی پختہ حدود میں داخل نہیں ہوا تھا، یعنی اٹھارہ برس کا بھی نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ نے اسے را و مولی میں قربانی پیش کرنے کے لئے چُن لیا۔

قارئین! بیہ بات میں نے عزیزم وسیم احمد کے متعلق بھی تحریر کی ہے کہ قربانی کسی کی سعی یا کوشش کے نتیجہ میں نہیں ہوا کرتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی را ہیں الی وسیع ہوتی ہیں کہ جان و مال پیش کرنے والوں کے لئے وہ شاہراہیں کھول ویتا ہے اور اس طرح انسان کو قربانی کے بتیجہ میں دوسروں سے متاز کر دیتا ہے۔اگر چہشہادت یا قربانی کے ساتھ متضاد جذبات پیدا ہوتے ہیں جن کاسمجھ

" قربانی ہے ہی ایک عجیب لفظ جو کئی ایک متضاد جذبات کا جامع ہے۔عام طور پرمتضا د جذبات جمع نہیں ہوا کرتے اور جوالفاظ محبت پر دلالت کرتے ہیں، وہ ساتھ ہی راحت اور آ رام پر بھی دلالت کرتے ہیں لیکن تکلیف اورد کھ پردلالت نبیں کرتے اور جوالفاظ تکلیف اور د کھ کے مغہوم پردلالت کرتے ہیں، وہ راحت اور آرام اور بحبت کے مغبوم پر دلالت نہیں کرتے

اکثران کے جھوٹے جھوٹے مسائل حل کرتا تھا۔ پھرالٹد تعالیٰ نے اپنے نضلوں ے اے پین لیااور اینے فضلوں سے نوازلیا۔اور جب خدا تعالیٰ ہی کسی کونواز کے تو بندہ اس کی گود میں آ جا تا ہے۔سوحفیظ بٹ خدا تعالیٰ کی گود میں آ گئے اور پھر خدا تعالیٰ کی نظر ہر وفت ان پر ہوتی ہے اس لئے ان کے اچھے اعمال کا بدلہ خدا تعالی انبیں برمے چڑھ کر دیتااور کوتا ہیوں ،لغزشوں اور کمزوریوں کوڈھانپتا جلا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا ہوتا ہے۔اور پھرایک دن اگست ۱۹۹۳ء کو خدا تعالیٰ نے انہیں انعام یافتة گروه میں شامل کر کے دائمی حیات عطا کردی۔الحصد للّے علی

اليے خدام کے لئے ہی تو حضرت خليفة التي الثانيٰ نے ايک وسيع تر اعلان کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ '' پس میں جماعت کے نوجوانوں کو آج توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کوا ساعیلی رنگ میں رنگین کرلیں ، ہرفتم کی قربانی کے کے تیار رہیں، خواہ وہ اخلاقی ہویا جسمانی یا مالی۔ یاد رکھو اسلام کا درخت مربانی کے بغیر ترقی نہیں کرسکتا۔ اگر تمہاری خواہش ہے کہ اسلام ترقی کرے تواہیے آپ کو قربانی کے لئے پیش کرو۔۔۔۔ پس سے مت مجھو کہ تمہاری فربانیاں کون دیکھے گا،تمہاری قربانیوں کو دیکھنے والا آسان پرخدا موجود ہے اور وہ انہیں دنیا ہے مثنے نہیں دے گا۔تم اساعیلی نمونہ دکھاؤ، تب تم سے ویلھو گے کہ زمین تمہار نے لئے بدل جائے گی اور آسان تمہارے لئے بدل جائے گا۔' کے بیتک حضور خلیفۃ اسم الثانیٰ کی بات سو فیصدروشن ہوکر سامنے آئی ہے كە د زمين تمهارے لئے بدل جائے گی۔

سوقارئین! ہم نے دیکھا کہ حفیظ احمد بٹ کوکوئی نہیں جانتا تھا کہ کون ہے اور کہاں ہے، مگر جب ایک نو جوان ۱۸ سالہ خادم احمدیت ایخ محبوب امام

خطبات محمود ، حصد دوتم ،صفح ۱۹۳

ا یک منظم رنگ میں حقوق خدا ادا کرنے کی توقیق ملے۔اس عمل سے اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔وہ آ ہستہ آ ہستہ خدا کے قریب ہوتا چلا جا تا ہے اور بالآخران کاحق اوا کر کے ای کا ہوجاتا ہے۔جس طرح فیصلّے کے بعد و النحو آتا ہے اور پھر قربانی کے نتیجہ میں خداان کا ہوجاتا ہے۔

ہم حفیظ احمد بث کے شب وروز کوسا منے لائمیں تو ان میں شرعی حقوق کی ا دا میکی میں انہوں نے نماز کواپنا شعار بنایا اور پابندی سے ادا کیا۔اللدر کھا صاحب بث لكھتے ہیں كہ جب حفیظ احمد شہید ہوئے تو ناظم الاطفال الاحمدیہ ہتھے۔اوراطفال كی تربیت ان کے سپردھی ۔ چونکہ وہ خودسنوار کرنمازادا کرتے ہیں ۔اور بھی بھی تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے۔لہذا ان کے دل میں میہ جذبہ تھا کہ میں بحیثیت ایک ناظم اطفال کے سامنے اپنامثالی نمونہ پیش کروں گا تو ہی تجی کا میا بی نصیب ہوگی ۔للبذا وہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے نماز، روز ہ اور چندہ میں با قائدگی اختیار كرتے تھے۔ اپنی ہمت كے مطابق اپنے بھائى بندوں میں آگے بڑھنے كی ہمیشہ كوشش كرتے تھے۔

اور دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی نو جوان ذ مہداری اینے کندھوں پراٹھالیتا ہے اور کوئی جماعتی عہدہ قبول کرلیتا ہے تو وہ ایک حصار میں آجاتا ہے اور ہرلحاظ ے اپنی اصلاح کر لیتا ہے کیونکہ اول تو اسے مثال پیش کرنا مقصود ہوتا ہے، د وسرے خدا تعالیٰ کی دی ہوئی تو فیق سے وہ اسپے لا پر واہی کے اوقات کومصروف اوقات میں تبدیل کر لیتا ہے اور اس طرح وہ ایک دائرہ میں داخل ہوجاتا ہے۔ جہاں حقوق العباد کی اوا لیکی بھی اس کا جزوا یمان بن جاتی ہے۔

چنانچە حفیظ بٹ شہیر بھی حجوثی سی عمر کے باوجود ایک مثالی نیک بخت طالب علم تھا جو انبھی میٹرک میں ہی زیرتعلیم تھا۔لوگوں کے دکھوں کو یا نثتا تھا اور متجمين لوگ

مجھی بیان فر ما دی ہیں

ا بیں۔ پیخدا تعالیٰ کی ذرہ نوازی ہے گرتقویٰ شرط ہے ، محبت ِ الہی شرط ہے اور ا تباع رسول شرط ہے۔

مکر حیف ان لوگوں پر ہے جو پیاتک نہیں جانتے کہ جس قوم کو وہ للکار ر ہے جیں ،اس کا بچہ بچہ خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لئے سر قیلی پر لئے پھر تا ہے۔اے نونہالان جماعت ، زندہ باد!تم بڑھے چلو کیونکہ یہی مومن کی شان ہے کہ وہ ایمان کی روشنی ہے راہتے منور کرتا جلا جائے اور'' یہی وہ معیار ہے جس پر بمیں اللّٰہ تعالیٰ لا نا حیا ہتا ہے، پیشتر اس کے کہ ہم جنت کے امید وار ہوں۔ بیراہ تنگ ہے، یعنی اگر کسی کو دائمی آرام اور راحت کی اور اللہ تعالیٰ کے بیجے آجانے کی ضرورت کا احساس ہے تو اسے اس راہ ہے گز رنے کے بغیر جا رہ ہیں۔''

یے راہ شک ہے ، پریمی ایک راہ ہے ولبر کی مرنے والوں پر ہر دم نگاہ ہے پس یمی و و معیار ہے جس کا فر مان بانی ٔ سلسلہ عالیہ احمد سیحضرت مہدی علیہ السلام نے جماعت کے سامنے واضح لفظوں میں رکھ دیاا ور راہ کی دشواریاں

جس قوم کے مرد،عورتیں ، بچے اور بوڑھے راہِ موٹی میں قربان ہونے میں راہِ ا نجات خیال کرتے ہوں ،اوراس ابدی زندگی میں ہی احیاء دین کی نوید پاتے ہوں، وہ قوم یقیناً قابلِ صدستائش ہے اور ضرور بضرور فروہ دنیا کے کناروں تک سر لیما کر ثابت کر دے گی کہ خدا اور اس کے محبوب رسول محد مصطفے علیہ سے محبت پر کرنے والے آسان کے ستاروں کی طرح بوصتے ہیں اور روشن ہوتے ہیں اور روش كرت بي \_ الحمد لله.

المحبت البی اورعشق رسول: محبت کے اظہار کے کئی نمونے ہوتے ہیں۔ بھی السیب البی اورعشق رسول: محبت کے اظہار کے کئی نمونے ہوتے ہیں۔ بھی

وفت کی صدافت پرایخ لہوسے مہر ثبت کر دیتا ہے تو وہ ہماری قوم کا ایسا خادم ہے جوا ساعیلی رنگ میں زمکین ہے اور ہر گھر میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ ہر ماں اس کے کئے دنیا کو ہے۔ اور آج تو اس کے پیارے خلیفۃ اسے الرابع ایدہ تعالیٰ نے بھی عرب وجم تک اعلان عام کر دیا ہے کہ حفیظ احمد بث نے اپنی جان راوحن میں قربان کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ:

" حفيظ بث ايك بهدرد، ملنسارا ورمخلص احمدي يتف \_ا ور دعوت الى الله كا بہت شوق رکھتے تھے۔نماز با جماعت کے علاوہ تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے اور چندہ دینے میں بہت با قاعدہ تھے۔ بوقت قربانی عمرانھارہ سال تھی اور غیرشا دی شدہ تھے۔ پسماندگان میں آپ کے والدین، جھے بھائی اور جار بہنیں ہیں۔ چار بھائیوں اور تین بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور دو بھائی ابھی تک غیر شادی شدہ

بیتی گواہی امام وفت کی جوآج اس جوان کے لئے نہایت دردمند، و کھ مجرے مکین کہتے میں جماعت کے لئے ایک اعلانِ عام تھا۔ کہ اے احمدی نو جوانو ہنمونہ تمہارے سامنے ہے۔ وقت کی پکارسنوا وراس مضبوط تنا ور درخت فنا فی اللہ کی شاخیں بن جاؤ جو بھی شنرادہ لطیف نے لگایا تھا۔اس قربانی والے درخت کوقر بانی ہی زندہ رکھے گی۔

تهجد شعار: قارئين كرام! تهجد مين جا گئے والا حفيظ خدا سے رات كى تنہائى ميں خدا تعالیٰ کی قربت پا گیا کیونکه تبجد ایک ایبانسخه ہے کہ خدا کی ملاقات کا آزمودہ اورمتندنسخہ ما نا جاتا ہے اور یہی وہ نسخہ تھا جو حفیظ احمد شہید نے ہر چند آ ز مایا۔ وہ چھوٹی ی عمر میں را توں کو جب بستر آ رام چھوڑ نا نہایت مشکل ا مرہے ، اکثر و بیشنر رات کی تاریکی میں نور کی تلاش کرتا تھا۔ سواس نے وہ نور یالیا جو کنی لوگ جنگوں میں وشمنوں کی صفوں کو چیر کر ڈھونڈ تے ہیں اور کئی لوگ محبت و و فا ہے پالیتے

معجمينے لوگ

بھی اینے محبوب سے اظہار محبت سیدھا ہی کر لیتے ہیں اور بھی بھی اس کے پیاروں سے پیارکر کے اظہار محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایسے ہی خدا تعالیٰ کی محبت ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں ،اطاعت کرتے ہیں اور اس کے لئے قربالی كرتے بيں، سيسب پچھ جميں اس مبارك وجودكى بدولت باتھ آتا ہے جس كا قصید و فرشتوں نے بھی گایا ہے اور جس پر درود وسلام خدا تعالی نے خود پیش کیا ہے اور وہ ذات کرامی سرور کا تنات محد مصطفی میلاند کی مبارک ہستی ہے لہذا جہاں جارے پیار کا اظہار عشق رسول سے ظاہر ہوگا و ہاں میجی ایک محبت کے اظہار کا نمونہ ہے کہ انسان اپنے رسول فحر کا ئنات سیدؤلد آ دم کے ارشا دات سے محبت کرے، آپ کی اطاعت وا تباع میں اپنی نجات تلاش کرے اور آپ کے نقش قدم پر جیلے۔ دوسر کے لفظوں میں ہم محبت اللی اورعشق رسول ملات کا اظہار الله تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید سے محبت کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ چنا نجبہ جہاں تک حفیظ احمد بث کی محبت کا تعلق ہے، تو آپ ہمیشہ قرآن مجید ہے پیار کرنے تعے، اے ترجمہ سے پڑھتے اور اکثر خوش الحانی سے پڑھتے تھے۔قرآن مجبد پڑھانے کی سعادت آپ کی بزرگ ہمسائی محتر مدصغید بی بی کو حاصل ہے۔ الحمد للله كى حفيظ احمد شہيد نے قرآن و حديث سے تچی محبت كر کے خدا نعالی كی نظرمین ایک مقام بتالیا جو برکتوں کامتحمل ہوا۔

جہاں تک روز و کا تعلق ہے تو شہید کا روز ہ بھی ایک مبارک عمل تھا کیونکہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ قرآن شریف روز ہ دار کے لئے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا تو اس سے بیز ہے کر کیا سعا دت ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضورا نو رہائے نے فر مایا۔'' روز ہ اور قرآن دونوں بند کی سفارش کریں گئے ۔ یعنی اے میرے خدا میں نے اس بندے کو کھانے چنے سے دن کے وقت رو کے رکھا، الہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فر ما، ادر

قرآن کے گا، اے خدا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا،
اس لئے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ بیسفارشیں قبول ہوں
گی۔ انشاء اللہ اور بیرتمام خواہشیں خدا نے ان کی جھولی میں ڈال دیں۔
الحمد لله.

شہید حفیظ احمد بٹ کی بیز بردست خواہش تھی کہ وہ فوج میں بھرتی ہوکر ملک وقوم کی خدمت کریں۔ بیجذبہ بھی ایک اعلٰی در ہے کا ہوتا ہے مگرشہید نہیں ملک وقوم کی خدمت کریں۔ بیجذبہ بھی ایک اعلٰی در ہے کا ہوتا ہے مگرشہید نہیں کرنے لئے جانے تھے کہ خدا تعالٰی نے آپ کو خدا تعالٰی کی راہ میں قربانی پیش کرنے لئے منتخب کیا ہے اگر چہ جہاد جو ملک وملت کے لئے کیا جاتا ہے ، عظیم جاناری کا نمونہ پیش کرتا ہے۔

الی رہا ہے۔ تاہم، یہ بھی یا در ہے کہ تو حید پر جان نجھا ور کرنا اور حضرت سے موعود علیہ السلام کی صدافت پرمہرلگا نا ایک ایساغیر فانی عمل ہے جو پختہ ایمان کی بدولت میں مذابعہ

ایمان عطاکیا تھا کہ حفیظ شہید نے ملک وقوم کی خدمت کے موقع کی تمنا کی تھی گر ایمان عطاکیا تھا کہ حفیظ شہید نے ملک وقوم کی خدمت کے موقع کی تمنا کی تھی گر اس کے خدا نے اسے فنافی اللہ فنافی الرسول ہونے کا موقع عطاکر دیا یعنی وہ ایک صلہ مانگا تھا، خدا نے اسے دس گنا اجرعطاکیا اور جمیش کی زندگی اسے عطاکر دی۔ صلہ مانگا تھا، خدا نے اس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے جیں کہ '' ایمان مثل ایک انجن کے سے جب ایمان ہوتا ہے تو سب حقوق خود بخو دنظر آجاتے ہیں اور بڑے

سی ہیں۔' مومن کی شان: آیتے! مومن کی شان بھنے سے لئے جانی قربانی جوخوشی وغم کا ایک جامع نام ہے، جان لیں ۔قارئین!اگر یہاں حزن اور خوف کی تشریح و

بڑے اعمال اور ہمدردی خود ہی انسان کرنے لگتا ہے لیکن سے ہرایک کے نصیب میں نز

المصيدووم

تو سیہ ہے مومن کی شان کہ وہ ان عموں کو خوشیوں میں تبدیل کر وے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے درود بوار پرنازل ہوجاتی ہے جیسے کہ اللہ

'' جولوگ خداه کی راه میں شہید ہوتے ہیں ، انہیں مرده نه خیال کرو بلکه وہ زندہ ہیں اورائے خدا کے یاس خوشی کی زندگی گزارر ہے ہیں۔

پس شہید حفیظ احمد بث شجاع تھا، کیم طبع تھا، غریبوں کا دوست تھا، حضر ہت سیح موعود علیہ السلام کی روحانی اولا دتھا جو خدا تعالیٰ کی راہ میں فنا ہو کر صداقت سے موعود کا ہزندہ ثبوت بن گیا۔اب کوئی غم بھی اس کے مقابلہ میں کچھ حیثیت تہیں رکھتااور چھوٹا ہوکرنظر آنے لگ جاتا ہے۔

ا ہے صہیدِ و فا! آپ کومبارک ہو کہ آپ کا خون سرزمینِ فیصل آبا دیر ہیے کوا ہی پیش کرتا جلا گیا کہ

" جو مر کئے انہیں کے نصیبوں میں ہے حیات اس راه میں زندگی نہیں ملتی بجز ممات جو خاک میں ملے اسے ماتا ہے آثنا اے آزمانے والے سے نسخہ بھی آزما" اوراے زمینِ فیصل آباد ، تیرانجی عجیب مقدر ہے کہ اہل فیصل آباد نے دو بھائیوں کو ایک ہی وقت میں را و مولی میں شہید کر کے ان کے خون سے تجھے ہے رملین کر دیا۔وہ کلمیۂ تو حید کو بلند کرنے والے شے اور تجھے تو حید کی برکات سے روشی وینے والے تھے۔اب خدا تعالی انہیں بلند کرے گا اور حقیقی سلامتی عطا لرے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کی سلامتی ہوگی ،انشاء اللہ۔ پس اے محترم حفیظ بٹ اور

محترم وسیم بث، آپ کی شہادت نے ٹابت کردیا کہ: '' اسلام کی رگوں میں اب بھی خون چل ریا ہے۔

تفصيل بي مجھ ليل تو بهبت مهولت بوئي ينتشو رخليفة التي الرابع ايد والله اتعالى ــ ا ہے خطبہ جمعہ ۱۹۸۶ میں بہت وائنے روشنی ڈالی ہے۔ آیت کر بیمہ ہے کہ ، "ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون"

جس سيمتعلق حضور نفر مايا: لا خوف عمليهم ، كي تو بوري كي بوري كلي كلي سجھا کیک مومن کوآ جاتی ہے۔ آج سارے پاکستان میں احمدی بلا امتیا زخوف ہے با<sup>انکا</sup>ں نا ری بیں اور جن پر اہتلاء کا بید ورگز رر با ہے، ان کی طرف سے بار بار بڑی شدت کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ بیا طلاعیں پہنچتی ہیں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ب کہ جہارے ول پر کیا گزر رہی ہوگی تو بالکل ہر گزشسی قشم کا عم نہ ئریں ۔۔۔۔جو پہر بھی اس راہ میں گز رے کی ،ہم اس کوا ہے سر پرلیں سے اور مراز پیچین رہیں گے۔ہم۔۔۔اس عبد میں کیہ جان اور کیہ قالب ، و يك ؛ ول تو ان كوموت يا كو كى خوف كيے ؤرا سكتے ہيں؟؟

جہاں تک محزن کا تعلق ہے، فرمایا، شہیر ہونے والے بھائیوں کے لئے کوئی عم نہیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ شہاوت کی جومعرفت رکھنے والی قوبیں ہیں،وہ اس فم کو دل کورگا کرنبیں بینے جایا کرتیں ۔۔۔۔دل کا نرم ہونا اور آنسو کا بہنا اپنے پیاروں کے لئے بیروہ نون نہیں جس کی نفی بیباں فر مائی گئی ہے۔ وہ نحزین ہوتا ہے۔ جو جان لیوا ٹابت ہوتا ہے یا دل کے ساتھ لگ کر بیٹھ جانا ہے۔ ہمیشہ سے لئے ان ج ئے ساتھ مایوسیاں چمٹ جاتی ہیں، حسرتیں ان کے وجود کا حصہ بن جاتی تیں ، تارشہادت پانے والوں کے لئے اس متم کاغم نہ کوئی مومن محسوس کرسکتا ہے نہ مومن کی شان ہے کہ ایسے تم میں مبتلا ہو، بہت برد اانعام ہے، بہت ہی برد ا مرجب ت جوشهادت یا ئے والوں کونفیے ہوتا ہے۔ خطيه جمعه أكل ١٩٨٧ و

حصيروم

بی رہتے تھے، فیکٹری سے کھانا کھانے کے لئے دوپہرکو گھر آئے۔حب عادت دو پہر کا کھاتا کھانے کے بعد جب واپس جانے لگے تو جے لوگ جومفسد طبیعت کے ما لک تجے اور ہمیشہ تاک میں رہتے تھے، حملہ آور ہوئے۔ وہیم احمہ پر فائر نگ کھول وی مکروسیم احمد نیج کر کھر گئے اور جا کر پسٹل نکال لائے اور گولی چلا دی۔ مگر گولی نہ چل کی کہ استے میں وشمن کی کو بی ان کی ٹا تک پر گئی مگریہ بہا در تھے ،حواس باختہ پ آکرایک حمله آورمر کیا مکر دوسرے ہی کہے حفیظ احمد کو بھی فائر نگ نے اپنی لپیٹ میں کے لیا۔ آمنے سامنے کے مقابلہ سے وہیم احمد کو دوسری کولی دل پر آگی اور حفیظ احمہ کے باقی بھائی اور کزن بھی زخمی ہوئے ۔سب کو ہپتال پہنچا دیا گیا جہاں حفیظ احمرتو خدا تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور دوسرے امین بٹ صاحب اور اختر کریم بث صاحب کئی دن خطرناک صورت میں زندگی اورموت کی کشکش میں مبتلا رہے کیکن خدا تعالیٰ نے شہادت حفیظ احمدا وروسیم احمد کے مقدر میں لکھی تھی ۔سوخدا نے باقی بث لیملی کواپی حفظ وا ماں میں رکھا تا کہ داعی الی اللہ بن کر دنیا میں تبلیغ کے میدان میں آ کے برحیں اورا ہے بھائی حفیظ احمد کی قربانی کوزندہ رھیں -زندگی کی خواہش میں ہم نے مرکے دیکھا ہے لوگ جو سجھتے ہیں ہم نے کر کے دیکھا ہے

> تم دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت میکیں گے بادل آفات ومصائب کے جھاتے ہیں اگر تو جھانے دو

### اب بھی رسول کر پم اللہ ہے عشق رکھنے والے کامیہ کو حید ہر جانیں قربان کررے ہیں۔'

عشق كلام البي: قارئين كرام! جيسے كه ميں نے انجى ذكر كيا تھا كه محبت والهي اورعشق رسول متانيع كالظهارالله تعالى كي بيجي موكى كتاب قرآن مجيد ہے محبت كر کے بھی کر سکتے میں کیونکہ سے وہ نور ہے کہ جس کے آھے کوئی ظلمت تھہر تہیں <u> سنتی ۔ اور میں نے بیا بات تمام شہداء کے حالات زندگی میں نوٹ کی ہے کہ تقریباً</u> تمام شهدا ، کوقر آن پاک سے عشق کی حد تک محبت تھی ۔حقیقت میں ویکھا جائے تو قرآن پاک سے بمبت کرتے ہی مطاہرلوگ ہیں اوران کی بیمحبت ان کوعشق کی عمیق دادی میں لے جاتی ہے جہاں ان کو وصل خدا نصیب ہوجاتا ہے اور اپنے ا ہے ظرف کے مطابق ہر مخص اپنا دامن بجر لیتا ہے۔

شهید حفیظ احمد بث کے عشق قرآن کے متعلق بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز ہاجماعت اور تہجد کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت بھی بہت یا قاعد کی سے کرتے تھے۔وہ خوش الحانی سے تلاوت کر کے بہت خوش ہوتے تھے۔وہ دعوت الی اللہ کے لئے سرگرم رکن کی حیثیت سے کام کرتے تنے۔اور اطفال الاحمدید میں بیہ جذبہ پیدا کرنے کی سعی کرتے تھے۔ پس جب جذبہ سچا ہوتو خدا تعالیٰ ک المرت آتی ہے اور ضرور آتی ہے چنانچہ ایک دن ایسا آخمیا کہ خدا تعالیٰ نے بٹ فیملی کی ایمانی قوت کومضبوط ترکر کے دکھا دیا۔ ۱۹۳۳ء سے مخالفت وعداوت کی آندهی بالآخر حفیظ احمد کی شہادت پرجاختم ہوئی اور شہید حفیظ کے لئے جنت کی را ہیں ہموار کر گئی جب کہ دھمن وین کے لئے دوزخ کا درواز ہ کھول گئیں۔ بیجنگ شبادت ایک انعام ہے جو ۱۹۹۱ء کو حفیظ احمہ بیث ابن اللّٰدر کھا کوشہداء کے زمرے

واقعه شهاوت: وتوند کے روز حفیظ شہید کے بھائی اور کزن جوسمن آباد میں

حصدووم

### اك نگاهِ مهر

قدموں میں اپنے آپ کو مولی کے ڈال تُو خوف و ہراس غیر کا دل سے نکال تُو سایہ ہے تیرے سر پر خدائے جلیل کا دشمن کے جور وظلم سے ہے کیوں نڈھال تُو اے میرے مہریان خدا !اک نگاہ مہر کا نا جو میرے دل میں چُھا ہے نکال تُو کان جو میرے دل میں چُھا ہے نکال تُو

## اكنظرمين

عام والدصاحب كانام : محترم الله در كها صاحب بث جائب يدائش : فيصل آباد بهمن آباد

ا ا م ۱۹۷۲ء غل غل علیم علیم

لاس خوش لاس خوش لاس خوش لاس

تاریخ شهادت : ۱۹۹۰ء تا ۱۳۰۱ء تا اکست ۱۹۹۰ء تا اکست ۱۹۹۰ء تا اکست ۱۹۹۰ء

المسلم وت المسلم وت المسلم ال

مر بي سلسله

ر بوه تجدگز ار <u>تنم</u>ی، بمدر دا ور

ملنسار تنے تبلیغ سے لئے جذبہ رکھتے ہتھے۔ ند فیش شاکل شاکل نحمد هٔ ونصلی علی رسول کریم

يسم التدالرحنن الرجيم

هوالناصر، خدا کے فضل اور رحم سے ساتھ محتر م میاں محمر صا دق شہید

قرآن خدا نما ہے خدا کا کلام ہے ہے اس کی معرفت کا چس ناتمام ہے

خدا تعالیٰ ہے پیار کرنے کے بھی بہت ہے رائے ہیں۔ ہروہ مخض جو محبت الہیٰ کی بھیک مانگتا ہے، وہ اپنی اپنی طبیعت ومزاج کے مطابق راستہ تلاش کر لیتا ہے۔مثلا کچھلوگ خدا ہے محبت کے اظہار میں خدا کے محبوب محم مصطفی علیت کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعنی خدا کا پیار حاصل کرنے کے لئے اس کے پیارے سے پیار کرتے ہیں۔اور پچھلوگ خدا کے کلام میں خدا کا چہرہ تلاش ۔ رتے ہیں۔اور اس میارک کلام میں انہیں وصلِ اللی حاصل ہو ہی جاتا ۔الغرض منزل عشق ایک ہی ہوتی ہے کیکن عشاق را ہے جدا جدا اختیا رکر کے کا میاب ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ ہاں ،شرط حلاشِ یار ہے۔میاں محمرُ صا دق بھی ر ایک ایسے ہی دیوانے تنھے جوخد تعالیٰ کی تلاش میں سرگر داں تنھےاوراس کے وصل ریب کو قرآن مجید کی ہر بات میں ڈھونڈ اکر تے تھے۔وہ قرآن مجید کے سیجے عاشق تے اور قرآن پاک ہی ان کا واحد سہارا تھا۔اسی سہارے کے طفیل بالآخر ایک دن وہ خدا کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ آئے آج اس نشست میں و کیھتے ہیں کہ مس

المتصدد وم

میاں محمد صادق کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے،ان کے شب و روز غدا تعالیٰ کی تلاش میں کیسے گزرتے تھے؟

میاں محمد صادق صاحب کے والدمحتر م کا نام علم دین تھا۔میاں علم دین صاحب تخنجه راجیاں جبلن ضلع کوجرانوالہ میں رہائش پذیریتھے۔ان کا حجوثا سا کا ؤں ایک چھوٹی سی مسجد پرمشتمل تھا جہاں کے امام محتر م میاں علم وین صاحب خود تھے۔ اور احمدیت کے بے حد مخالف بھی تھے۔ میاں علم دین صاحب کا غاندان آئھ دس افراد پرمشمل تھا۔ پیکنبہ میاں عنایت اللّٰہ صاحب، میاں ہدایت الله صاحب، ميال محمد صادق صاحب اور ميال محمد خال صاحب، سردار في بی، فاطمه بی بی اور رحمت بی بی ،تمام گھرانه مذہبی لحاظ سے بہت بیدار تھا مگر محتر م علم دین ساحب کی مخالفت مهدی نے انہیں زیادہ ہی سوینے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بمیشہ پڑتال کرتے رہے تھے جس کے نتیج میں خدا تعالیٰ نے ان کے خاندان میں سے میاں محمد ہدایت اللہ صاحب کو ہدایت عطا کر دی اور انہوں نے بیعت کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شمولیت اختیار کرلی ۔ بعد میں خدا تعالی نے تلم دین صاحب کے دوسرے بیٹے محمد صاوق صاحب کو بھی اینے فضلوں ے روشی عطا کی اورانہوں نے اے19 میں حضرت خلیفۃ الیے الثالث کے ہاتھ پ بیعت کرلی اورالند تعالیٰ کے ہدایت یا فشالوگوں میں شامل ہو گئے۔

کویا میال محمد صادق معاحب نے اپنی آبائی مخالفت کے باوجود ۱۹۹۱ء میں حضرت کے موجود نامید السلام کوشنا خت کر کے حقیقی اسلام میں شمولیت کرلی اور یواں اپنی زندگی کلیڈ بدل ڈ الی ۔ اور مخالفت مہدی کو اتنا پیجیے جیجوڑ دیا کہ سابقون کی فہرست میں جاشامل ہوئے۔ المحمد للّه

تعوری دیر کے لئے اگر ہم مخالفت کی کڑیاں ملا کر دیکھیں تو ہمیں ایمان کی تازگی نصیب ہوگی سے کہ بیٹنگ آخے سریسن مسندسم ایک زندہ حقیقت اور سچائی

ہے۔ قاریمن! آپ کو یا دہوگا کہ ابوجہل نے حضرت رسول خدالیہ کے کا فاقت میں زمین وآ سان ایک کر دیا تھالیکن پھراس خالفت کے بادلوں ہے بارش اور باران رحمت بری تو حضرت بری کو مصطفی ایک ہو ہو دسا سنے آیا اور یہ وہی خوش نصیب شخص تھا جس کو محمصطفی ایک ہو ہی مسلم خالد بن ولیڈ ہمارے لئے ایک واضح نقش جیسوڑ گئے ہیں جو یہی بتا رہا ہے کہ بھی فالد بن ولیڈ ہمارے لئے ایک واضح نقش جیسوڑ گئے ہیں جو یہی بتا رہا ہے کہ بھی آندھی مخالفت کا طوفان رحمت کے بازو بھیلا دیا کرتا ہے۔ یہ وہی عظیم سیوت اسلام تھا جو سیف اللہ کے طور پر ایسے انجرا کہ ہر جنگ میں دشمن کو شکست سیوت اسلام کا سورج فنح وشاد مانی ہے ایسا جبکا کہ دشمن شرمندہ تعبیر ہوا۔ بال ،اگر چہ خالد بن ولیڈ میں ولیڈ کو وشاد مانی ہے گزرے مگر خدا تعالی نے اپنے وعدہ کے مطابق حضرت خالد بن ولیڈ کو شمر الثمر ات بنادیا۔ المحمد للله

بالكل اى طرح مولوى علم دين صاحب جو جميشه مخالفت اور دشمنی مل بيش بيش بواكه مين بيش بواكه مين بيش بواكه مواكرت سخه ان كى اى مخالفت ك شجر سه ايبا مينها كهل مواكه جوميال صاوق كى شكل ميں ايك دن جام شهادت بي كر حضرت سيح موعود عليه السلام كى صدافت كاعلمبر داربن گيا۔ النحمد لله.

محم صادق صاحب کا گزراوقات محنت مزدوری تھا۔ وہ بھی لوہارکا کام کرتے ، بھی لکڑی فروخت کرتے اور بھی مکان تعمیر کرتے۔ بہرحال وہ اپنے کنبہ کاروزگار ہنرمندی سے بیدا کرتے مگر ہرکام کے ساتھ ایک لگن ان کے دل میں جاگزیں تھی کہ دعوت الی اللّه ہی برکت کا موجب ہے۔ بہی میرے ہرکام میں زندگی کی روح ڈ ال سکتی ہے لہذاوہ اپنے اوقات کوالیے ترتیب دیتے کہ زیادہ حصر بلنج میں صرف کرتے تھے۔

جماعتی کا موں میں وابستگی: میاں محمرصا دق ہمیشہ اپنے کا موں کواس طرح ترتیب دیتے تھے کہ جماعتی مصرو فیت ہمیشہ اولین مقام پا جاتی تھی۔ اجتماعی جلسہ

حروف شناس ضرور ہے اور تعلیم قرآن کے زیور سے محلے بلکہ گاؤں والوں کو بھی مزین کرتا ہے۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ علیم وتعلم کے میدان میں ان کاموضوع صرف اورصرف قرآن یاک ہی ہو۔ سق قرآل، وسیله ٔ قرب: قرب کا وسیله ڈھونڈنے کے لئے تلاوت قرآن مجید پروه بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ گویا نماز ،روزہ اور تلاوتِ کلام مجید • محمر صاوق شہید کی زندگی کا ایک لازمی جزو تھا اور زیادہ حصہ رات کا جائے نماز پر ہی ویکھے جاتے تھے۔وہ ساری حیاتی تہجدادا کرتے رہے۔صلواۃ تنبیح بھی ان کا معمول تھا جو بہت شوق سے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ نماز باجماعت پڑھنا بچپن سے یں والدین نے عاوت ڈال دی تھی۔ نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ آنکھوں سے سہ آنسورواں ہوتے تھے۔تماز میں آنسو بہانا توانہوں نے فرض بنالیا ہوتا تھا اور مہتے ہتے۔ بیٹا عصمت اللہ! جس نماز میں خدا تعالیٰ نظر نہ آئے ،اس نماز کا کیا در فائدہ۔۔۔ نماز اس طرح پڑھا کرو کہ خدا تنہیں ہرطرف دیکھائی دے اور مرحہ چرر تمتیں نازل ہوتے بھی معلوم ہوں ۔اس طرح خدا کے ہوجا ؤ کہ خدا تعالیٰ خود استور الو بہے کہ میرے بندے!! کیا تکلیف ہے، تو کیوں آنسو بہار ہا ہے؟ چنانچہ وسیلہ ، مرب کی تلاش میں رہنے والے صادق شہید ساری رات تلاوت کرتے اور لفظی ترب کی تلاش میں رہنے والے صادق شہید ساری رات تلاوت کرتے اور لفظی ترجمہ پرغور کرتے رہے تھے۔ یا در ہے کہ تلاوت قرآن اور قرآن پاک سے مرکز کر اللہ میں اللہ ا محبت کرتے ہی مطاہرلوگ ہیں اور بیر محبت انہیں عمیق عشق کی وادی میں لے جاتی ہے جہاں بالآخرانہیں قرب خدااور وصلِ حبیب حاصل ہوہی جاتا ہے۔اورا پنے است اسپے ظرف کے مطابق ہر خص ایناا پنا کوز علم وعرفان کے نورے بھرلیتا ہے۔اور معنا سے جواہرات ہی ایسے ہیں کہ نہ زرے ملتے ہیں نہ زمین سے بلکہ نفیب سے ملتے میں میں اور محمرصا دق شہیدا ہے نصیب سے ساتھ ہی اپنی ہمت سے مطابق ڈھونڈ تے ر ہے اور بالآخر خدا تعالیٰ نے انہیں قبول فر مالیا اور اپنی محبت عطا کر دی اور ' جب

اجلاس میں شمولیت ضروری قرار دیتے اور یہی کوشش ہوتی کہ صفب اول میں جگہ حاصل کرلوں۔اوراس کے لئے ہمیشہ وقت کی پابندی ضروری ہوا کرتی ہے۔ صادق شہیدایک بختی مزدور مخص تھے۔ووا کثر وقت سے پہلے ہی جلسوں میں پہنچ صرف ووا کئر وقت سے پہلے ہی جلسوں میں پہنچ مر لا پوری توجہ سے ساری کاروائی میں حصہ لیتے تھے۔ چندوں کے لحاظ سے نہ صرف ووا پنا چندوادا کردیتے بلکہ گھر کے افراد کوتا کید بھی کرتے کہ اپنا اپنا چندہ ضرورادا کرواوروہ کئی بارسب بہن بھائیوں کا چندہ ادا کردیتے تھے۔خدا تعالی ضرورادا کرواوروہ کئی بارسب بہن بھائیوں کا چندہ ادا کردیتے تھے۔خدا تعالی نے آپ کو تمین بیٹے اورا کی بیٹی عطا کی ہے۔ یہ مختصر سا خاندان دینی لحاظ سے اپنے ابا جان کے نمونہ کوسا منے رکھتے ہوئے ہمیشہ ایک اقبیازی مقام پر قائم رہا ہے۔ ان کی والدہ محتر مہ آمنہ بی بی صاحبہ نے عام تعلیم تو حاصل نہیں کی ہوئی تھی گر آن ہے۔ ان کی والدہ محتر مہ آمنہ بی بی صاحبہ نے عام تعلیم تو حاصل نہیں کی ہوئی تھی گر آن سے فیض یا بر تی ہیں۔

محترم میاں عصمت اللہ صاحب، محترم میاں نعمت اللہ صاحب اور عزیرم میاں رضوان احمد صاحب اور ایک بیٹی نفرت شنرادی صاحب ہیں، جنہوں نے تعلیم کے میدان میں کوئی نہ کوئی شناخت وشنا سائی ضرور حاصل کی ہے اور ہے بیزی خوشکن بات ہے کہ جن بچوں کا باپ پیٹ یا لئے کے لئے صبح وشام محنت و مزدوری کرتا ہے گربچوں کواسکول کی زندگی ضرور مہیا کرتا ہے۔

حاصبل کر چکے ہیں نے

میشک و و داعی الی اللہ کے عظیم سپوت تھے۔ان کی زندگی کا نصب العین مرف اورصرف الله تعالی کی رضا مندی حاصل کرنا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا کام کرتے تھے جو خدا تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کو موجب ہواور انسانوں کی مدد کرنا انمانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا،ان کا پی ہمت کے مطابق حدیث ساکر بات مجمانا اور اپنے بچوں کوخصوصا نیکی کی طرف رغبت دلانا، سب سے بڑی عبادت ہے جس کی تو فیق خدا تعالیٰ نے ایک غریب، نادار اور مصروف تریں مزدورکوعطا کی ہوئی تھی۔خو دمحنت کرتے ہتھے اور انسانوں کوسہولت اور آ ساتی مہیا

111

کر کے ان کی خدمت میں خوشی محسوس کر تے ہتھے۔ ورووشریف: حضرت رسول کریم الیانی نے فرمایا کہ وہ مخض قیامت کے دن مرسه قریب تر موگاجو جمه پر بهت زیاده در د د بھیجنا موگا۔''

شہید محمد صا دق وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جن کی زندگی کامعمول ہی درودشریف کی برکات میں پوشیدہ تھا۔ وہ ہروفت نبی پاک محمد صطفیٰ علیہ ہے بردرود وسلام سجيج رہے تھے اور وہ اسي عمل محبت ميں اپنے محبوب محدرسول پاکسانية کو تابیق تلاش کرتے رہتے تھے۔ان کے بینے عصمت اللہ لکھتے ہیں کہ'' میرے اباجان کی زندگی کا واحد مقصد الله تعالی اور اس کے رسول میلیستی کے ساتھ پیارتھا۔ یہی ان کی دولت تھی۔وہ دنیا کی کسی چیز ہے اتنا پیار نہیں کرتے تھے جتنا خدا تعالیٰ سے پیار کرتے تھے اور پھرخدا تعالیٰ بھی ان کی ہر بات سنتا تھا اور بیار کرتا تھا۔ بیس نے بہت دفعہ دیکھا کہ ہم جوبھی کام کرتے ،ان کی غیرموجودگی میں کر لیتے تھے توعمو ما ہمر ص میں وہ مبح تک بتا دیتے تھے کہ بیٹا! یہ کام غلط ہے، آپ ایسانہ کیا کروورنہ برباد ہوجاؤ کے لیعنی ہروفت خدا تعالیٰ کی کرامات ان کے ساتھ طیس ۔''

خطيد چمعه، فرموده ۱۹۹۹ نومبر ۱۹۹۹

الله كى ت محبت كرتا ب توات دنيات ايس بياتا ب جيت بياركو پانى ت بيايا عشق قرآن: حضرت سي موعود عليه السلام فرمات بيل كه " هنوان كا حدبه

هاتد میں لو تو تمهاری فتح هے۔اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھھر نه سکے گی۔'' ک

چنانچاس حربہ کومیاں صادق صاحب نے اسپے ہاتھ میں ایسے لیا کہ ہر کا مرانی کو اس چشمہ سے ہی تلاش کرنا شروع کر دیاا وروہ اس میں کا میاب بھی ہوئے۔وہ قرآن مجید کے سیچے عاشق تنصاور یہی ان کا واحد سہارا تھا۔ان کی محبت قرآن پاک سے اس مدیک تھی کہ کھرمیں وہ نتمام افرادِ خاندان کو قرآن پاک کی برکات حاصل کرنے کے لئے تا کید کرتے۔ اوراپی بیوی کوبھی اس بات پرآ ما د وکر نے کہ د و محلے کی بچیوں کو بیش از بیش قر آن مجید پڑھا کیں چنا نجیہ و وا پخ کا ؤں را جہاں جہلن میں تمام بچوں کوقر آن مجید بہت اچھی طرح پڑھاتی تھیں۔ اس طرت خدا کے فضل سے قرآن پاک کی تلاوت اس کھر کی جارد بواری کی گوج تخمى جونج وشام كا وَال كوكلام الله سية فيض يا ب كرتى تخمى -

حقوق العباد: محرّم شہید نے اپنی محبت کے پھیلا وَ کو دسعت دیتے ہوئے ا انسانوں کی خدمت میں ہمیتن توجہ دی اور پچھ حصہ وقت کا اپنی کا رو باری زندگی ئے ایک کرتان میں صرف کیا اور ہر شعبہ زندگی میں تبلیغ کرنا ان کامحبوب مشغلہ تھا۔ س یبی وجیتھی کہ وہ کسی نہ کسی صحفص کو زیرِ تبلیغ ضرور رکھتے تھے اور کنی لوگوں نے ان کی وعوت کی وجہ سے احمدیت میں شمولیت کی سعا دیت حاصل کریی۔ وہ بڑے فاضحانہ انداز میں اظہار کیا کرتے تنے کہ میرے شاگر دہمی قرآن و حدیث میں مہارت

خطيد يمور ١٩١٠ تومير ١٩٩٩ و

النَّام ، مبلدج ، الأويره • ١٩ ه

كرجات بين اورايسے نفوش حجور جاتے بيں كه ان كوذ بح ہوتے و يكھنے والى نگاه جى ميدان عمل ميں اتر آتی ہے اور کسی شہيد کے نقشِ پاخا کی نبيں رہنے دیتی بلکہ دوسرے دفعتا اس پراہیے یا ؤں رکھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔نہصرف کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ اس پراستقامت سے قائم رہتے ہیں اور پیسب کچھ کیا ہے، بیتمام محبت الهیٰ کا نشہ ہے وگر نہ صرف سوئی چینے سے ہی انساں دوقدم پیچھے ہے جاتا ہے۔ تکرداعی الی اللہ ایک ایسا ایمان لے کر قدم جماتا ہے کہ کروڑ اموات کے سامنے استقلال کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اور وہ حق ایقین رکھتا ہے کہ کوئی موت ای پروارد نبیس ہوگی ، وہ زندہ رہے گا اور تا قیامت زندہ رہے گا۔اور پھر جیسے کہ اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ 'تیری تھوڑ ہے کو قبول کیا جائے گا ، تیری اخلاص کی وجہ سے تیری اس کوشش کے بتیجہ میں کہ تو خدا تعالیٰ کی محبت میں فافی ہونا جا ہتا ہے اور تو اپنا سب پھواس کے حضور پیش کرنا جا ہتا ہے۔ تجھے ایک ایبا موتی مل جائے گا جو انعول ہے، دنیامیں اس کی کوئی قیت نہیں۔ ' کے اس انمول موتی کی تلاش میں میاں محمہ صادق صاحب نکل کھڑے ہوئے اور قرآن مجید کے موتیوں سے جھولی جرنی شروع کردی \_وه صبح وشام قرآن مجید کی تلاوت محبت بھری درد ناک آواز ماری میں کرتے اور ساری ساری رات قرآن مجید پڑھتے تھے۔اور آنسو بہانا آپ کا مشغلہ تھا۔ دل گلی تھی تو صرف نما زنہجد میں تھی۔ ہم نے اکثر دیکھا کہ جائے نما زیر سوئے ہوئے ملتے تھے بینی رات کا زیادہ حصہ آپ نماز پڑھتے تھے اور رات کی تنهائی میں اینے خدا سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ بالآخرایک دن قرآن پاک لی محبت نے وہ انمول موتی میاں صادق صاحب کو ۸ نومبر ۱۹۹۷ء کو عطا کرہی دیا۔ اوراس طرح وہ انعامات ِ ریانی کے تمام مدارج طے کرتے ہوئے نبوت کے ۔ مدموں میں جاگزیں ہو گئے اور یہی تو تمام عبادات اور ریاضیات کا ماحصل ہوا مست خطبه جمعه،فرموده،۳۳ دنمبر ۱۹۷۵

قبولیت و عانجی ایک کرامت ہے جس کے متعلق بانی سلسله حضرت سے متعلق بانی سلسله حضرت سے موعود علیه السالام نے فرمایا:

غیرمکن کو بیمکن میں بدل و بی ہے اے میرے فلسفیو، زور وعا دیکھو تو

موا یہ کسے؟ دعا پراگر زور دیا جائے تو قارئین کرام! آپ کو جرت ہوگی کہ میاں صادق نے چونکہ ساری توجہ بلغ پر مرکوز کر دی ہوئی تھی ،اس لئے ان کی سعی سے کنی لوگ احمدیت میں شامل ہوئے ۔ان نئے بیعت کرنے والوں میں ایک میاں اشرف صاحب بھی تھے جو میاں صادق کے مدلل ندا کرات اور دعوت بلغ میاں اشرف صاحب سے قرآن مجید باتر جمہ پڑھا کرتے تھے، بعد میں احمدیت لیعنی حقیقی اسلام کو شنا خت کر کے دائر ہاتہ ہو سے میں داخل ہوگئے تھے۔ کو یاان کے خاص شاگر دیتھے۔قدرت خدا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ وہ راہ فیدا میں فنا ہوگئے اور صدا قت احمدیت کے لئے قربانی پیش وقت ایسا آیا کہ وہ وہ راہ فیدا میں فنا ہوگئے اور صدا قت احمدیت کے لئے قربانی پیش کر دی اور اس طرح وہ فدا کے شہید بندوں میں شار ہوگئے۔

کردی اور اس طرح وہ فدا کے شہید بندوں میں شار ہوگئے۔

اور جب ای انعام اللی کی خبرمحترم میاں صادق صاحب کو ملی تووہ جی سے میں اورشک کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہوکر بے ساختہ سے کیے۔
''میراشا گرد ہوکرمیرے نے زیادہ مقام حاصل کر گیا۔'' یہ کیے؟ یہ سے جہ ہوا؟

رفیۃ محبت النی : قارمین! یہ آوایک دعابن گئی اوراس دن ہے محمہ صادق نے اپنی زندگی کا مرماییں چھے رہ نے اپنی زندگی کا مرمایی جھے رہ کیا۔ بیا کہ خدایا، مجمعے شہادت عطا کر، خدایا میں چھے رہ کیا۔ بیا کہ التجاشی جوصادق شہید کا نصب العین بن گئی اور یا در ہے کہ اصل میں حتی الیقین کا ارفع مقام کی ہے جو خدا تعالی اپنے پیار کرنے والوں کو عطا کر دیتا ہے۔ بیشک محبت النی میں تو ہے کہ ووجنبش نہ کھانے والے ایسے میدان عمل و میج حر میں اس میں تو ہے کہ ووجنبش نہ کھانے والے ایسے میدان عمل و میج حر

# ترتا ہے کہ انسان قر ب محصلیات حاصل کر لے۔

بیشک اسلام کہتا ہے کہ خدا تعالی کے وصال کے لئے کسی لیے چوڑے مجابدے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔اگر کسی مخص کے دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ جمیتن التجابین کر دینا کر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب ہے نواز ک اوراس کے لئے اپنی برکتوں کے درواز ہے کھول دیے ، تو اللّٰہ تعالیٰ اے اپنا قرب مطاكرديات - چنانچ و وفر ما تا ب: أجيب دَعوة الدّاع إذ دَعان (سوره بقره آیت ۲۳) که د جب کونی رکار نے والا مجھے ایکار سے تو میں اس کی د عا ضرور قبول کرتا ہوں ۔' قبولیت دنیا کا وعدہ فر ما کر اللہ تعالیٰ نے وصال النبی کا را ہے ایسا آسان کردیا که اگرمومن که دل میں ذرابھی محبت ہوتو و واللہ تعالیٰ کو پاسکتا ہے۔

عبادت کی اصل غرض یمی ہے کہ بند و کو خدا کے قریب کر دی۔ چنا نجیہ محمد صاد ق شہید نے عبادات میں قرآن مجید اور درود شریف کو اپنی جان کا حصہ بنا الیا۔اورایک ایسی اولگائی کر بخش کے سب راستے قرآن پاک کے مبارک لفظوں ا میں ڈھونڈ ھانکا لے۔ وہ خود قرآن مجید سوج و بچار سے پڑھتے ،لوگوں کو پڑھا نے اور تدبر کرنے کے لئے تھیجت کرتے تھے۔وہ جانتے تھے کہ کتاب اللہ میں سے الكرف بإمناايك نيكى ہے اور ہرنيكى كا بدله خدا تعالىٰ دس گنا ديا كرتا ہے -

ر قیامت کے دن قرآن بطور شفیع ہوگا'': یبی ان کا نصب العین تھاا در ا یبی ان کی زندگی کا نچوڑ تھا۔ سو خدا تعالی نے اپنے کلام کے عاشق کو پھن لیا او رشهدا ، ك فهرست من اكدمثالي مقام عطاكرويا - الحمد لله على لذالك بحثیبت داعی الی الله: داعی سرفظی معنی بین پکارنے والا ، دعوت دیے والا بعد خدا اور داعی الی اللہ سے یہی مراویے کہ خدا کی طرف دعوت دینے والا۔ بعنی خدا

تعالی کی قربت اور وصال کے لئے کسی کو مدعوکر نا اور اس کے لئے رائے ہموار کر نا ایک بہت بزائشن مرحلہ ہے۔ گر خدا تعالیٰ کی دی ہوئی تو فیق سے مومن خو دنگھر تا ہے، پھر بندہ ہمت کرسکتا ہے کہ دوسر ہے کونمونہ پیش کر ہے اور دلائل کی روشنی میں راستے ہموار کرے ۔ یعنی جب تک وہ خود خدا کونہ یا لے گا، وہ کسی دوسرے کو کیسے راسته دکھائے گا۔ پس '' آؤایک نور کاتمہیں ہته دوں'' کانعرہ وہی شخص لے کر نکاتا ا جو حليم الطبع ، جدر د ، عالم اورنبض شناس ہوتا ہے ، اور پیش ہے آج امام وقت كى كوابى: ميان محمد صادق كإطلم، نوريكم ، نبض شناس اور شوق وعوت كابيالم بكرامام وفت حضرت خليفة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزیز نے شہید صا وق صاحب کی دعوت الی اللّٰہ کی خدمت کی گواہی ویتے ہوئے 'رایا''احسدیت کا پیغام پھیلانے میں ننگی تلوار تھے۔ان کی دعبوت الی الله سے کثر اهلحدیث احمدی هوئے ، ۸

نومبر ١٩٩٦ء كو فتربان هوئيے۔'' اے خاندان میاں محمہ صادق!! آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے والد مخترم کی قربانی آپ کوا کیہ امتیازی مقام عطا کر گئی ،خود تو وہ جان جانِ آفریں کو میٹر سر میں کر کے بمیش کے لئے زندہ ہو گئے گرآ پ کو بھی ایک دائمی روحانی زندگی عطا سر سلے ۔خدا کر ہے کہ میاں محمد صاوق کی گواہی جواس کے پیارے امام نے وی ہے، اس کی نسلوں میں بھی اپنار تک جڑھائے۔ ان سے بیٹے بھی احمدیت لیعنی حقیقی ایران سر میں میں اپنار تک جڑھائے۔ ان سے بیٹے بھی احمدیت لیعنی حقیقی الملام کے لئے تنگی تلوار ٹابت ہوں اور دلائل قاطعہ سے غیراز جماعت لوگوں کو بدایت کا موجب ہوں ۔ آمین ۔

ميال عصمت الله صاحب، ميال نعمت الله صاحب اور ميال رضوان احمر ماحب اور نصرت شنرادی صاحبہ، آپ سے والدصاحب شہید محترم نے اپنی القعشل، جولائي ١٩٩٩.

جاتے اور وہاں سے نماز اوا کر کے دوستوں سے ال کر ایمان افروز با تیں سن کر بہت خوش ہوتے تھے۔ کم نومبر ۱۹۹۱ء کو آپ نے پروگرام بنایا کہ اپنے بیٹے عصمت اللّٰہ کی شادی وغیرو کی تاریخ مقرر کی جاوے چنا نچیشا دی کے معاطع میں ووساتھ والے گاؤں ما گھٹ او نچا ضلع حافظ آباد میں پیدل پنچے۔ ما گھٹ او نچا جاتے ہوئے کچے طبیعت خراب ہوگئ تھی۔

چتانچه ۱۵ نومبر ۱۹۹۷ء شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ چنانچه ۸ نومبر ا ۱۹۹۹ کوحسب عاوت ساتھ کے گاؤں چھے جافظ آباد میں نماز جمعہ اوا کرنے کے کئے پیدل روانہ ہو گئے۔ پیدل چلنا ان کی عادت تھی اور چھے۔ ما فظ آباد ان کے گاؤں سے زیادہ فاصلہ پرنہیں تھا۔ قادر آباد فیڈر کا ایک حصہ اس گاؤں کے ساتھ سے گزرتا ہے جس کے ایک کلومیٹر فاصلہ پر گوجرا نوالہ روڈ ہے۔اس گاؤں کے ماتھ ساتھ ایک نہر بھی بہتی ہے یعنی گاؤں شال کی طرف ہے اور کو جرانوالہ روڈ جنوب کی طرف ہے۔ ایک کلومیٹر جانے کے بعد کمی سڑک آجاتی ہے اور اس کے مشرق کی طرف تبین کلومیٹر کے فاصلہ پر چک چھے۔ ہے، اسی طرح محمد صاوق ماحب جب کوجرانوالہ روڈ سے ۲۰ ـ ۲۵ گز کے فاصلے پر پہنچے تو دشمن گھات میں بیٹھے انظار کرر ہے تھے۔اپنی ۳۸ بور پستول سے فائر کر دیا اور اس طرح ایک خداشناس عاشق رسول کریم طایق کوسا ژھے بارہ بیج بروز جمعۃ المیارک ہمیش کی زندگی دے گیا۔ بس آج با وضونما زا دا کرنے والے میاں صا دق شہید جوا پنے گھر سے پیدل دوسرے گاؤں میں جا کرنماز پڑھتے تھے،نماز سے پہلے ہی اپنی منزل پر جا پہنچاورشہید محمدا شرف صاحب (جوان کے شاگر دخاص) تھے، کے نقش یا کو خالی نہیں رہنے دیا بلکہ فورا اور دفعتا اس پر اپنے پاؤں رکھ کر کھڑے ہو سے ۔ اوراللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑ نے کو قبول فر ماکر ان کے اخلاص کی وجہ سے انبیں و وانمول موتی عطا کر دیا جس کی دنیا میں کوئی قیمت نبیس ہوتی ۔

د نا و ایکار کے نتیج میں خدا ہے ما تک ما تک کرشہادت پالی اور انعام اربعہ میں صالحیت سے بلندمقام جا حاصل کیا۔ آپ کو یا د ہوگا کہ وہ کہتے ہے کہ ' خدایا بجھے شهادت عطا کر، خدا یا میں چھے رہ گیا۔ "مگر یا در ہے کہ پیلمت انہیں خدا تعالی نے محبت الی عشق رسول اللہ اور قرآن مجید کے صدیقے عطاکی ہے۔ آپ مجی خداوند عالم بارے اور آق محمصطفی متلاقه اور قرآن پاک کی برکات حاصل کرنے کے لئے وقف زند کیاں کریں تا کہ وہ عظیم در بحت جوآپ سے صحب کلشن میں میاں صادق شہید لگا گئے ہیں ،ثمر آور ہواور خشک نہ ہونے پائے۔ آبین -آپ کے لئے خلید وقت کی آواز آپ کے درود بوار پر کونج رہی ہے۔ ' خوب یادر کھو کہ بیراسته خوف و ہراس اور نقصان و ضیاع کا راستہ ہر گزنہیں بلکہ لامتنا ہی انعام پانے کا سلسلہ ہائے کوہ ہے جس کے انعام کی ہرمنزل پہلی منزل سے بلندتر ہے۔ پس خوشی اور عزم ویقین کے ساتھ آ سے بڑھوا ورآ کے بردھوا ورآ کے بردھوا برصتے بلے جاؤ۔ تبلیغ اسلام کی جولومیرے ول میں جگائی ہے اور آج بزاروں احمدی سینوں میں جل رہی ہے، اس کو بجھنے نہیں دینا، اس کو بجھنے نہیں وینا جمہیں خدائے بالا و برتر کی قشم اے بیجیے نہیں دینا۔'' کے ہمارے چبروں کی مسکرا ہٹ نہ چھن سکے گی کہ ہم میں تو رمحفلوں میں وفا کی شمعیں جلائے والے واقعہ شہادت: چونکہ میاں محمر صادق شہید تھنے راجباں کے رہنے والے نتے۔ تر نماز جمعہ عموماً بلکہ ہمیشہ ہی ساتھ کے ایک گاؤں چک چھے۔ سلع جا فظ آباد مدین میں ایک جمعہ میں ساتھ کے ایک گاؤں چک چھے۔ ساتھ میں جا کرادا کیا کرتے تھے۔ان کامعمول تھا کہا ہے گاؤں میں تمام نمازیں ادا سے سے کریے نگر چونکہ جات چھے میں بڑی جماعت تھی۔اس لئے تھے ہے وضو کر سے منا ساڑھے کیارہ بج منے پروز جمعہ چل پڑتے ہتے۔ ساراراستہ درود شریف پڑھنے فطير بمعدد فرمودها كالمساح الماء

ستمينه لوك

میں بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ کیونکہ وہ آنے والی زندگی پریفین رکھتے ہیں اور بیایفین ان کے اندراتی جراً ت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ قربانیوں کی آگ میں اپنے آپ کو بلا دریغ مجونک دیتے ہیں۔'' ک

119

میں کو دے اک فوق عادت اے خدا جوش و تبیش جس کے اک دیوانہ دار جس سے ہو جاؤں میں غم میں دین کے اک دیوانہ دار دو لگا دے آگ میرے دل میں ملت کے لئے شار شعلے پہنچیں جس سے آسان تک بے شار

مبارک ہوآپ کو اے ضہید محترم کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برگت سے دعا کی کرا مات دکھائی جو بیشک ایک امتی نبی کی جماعت کو خصوصی طور پر حاصل ہونی جائے۔ خدا تعالی جماری مید کرا مات دیا جاری وساری رکھے اور ہم اپنے ہاری موعود علیہ السلام کی صدافت کا بین ثبوت بن کر سائے آئیں۔ آئیں۔ آئیں۔ آئیں۔ آئیں۔

قارئین کرام! یا در ہے کہ میاں محمر صادق شہید کو جب بیخبر ملی تھی کہ ان
کا شاگر دخاص محمد اشرف شہید ہوگیا ہے تو واہ ہے تا ب ہو گئے تھے اور بہت روئے
تھے اور بید دنا اس دن سے جاری کر دی تھی کہ اے خدا، مجھے چھھے نہ چھوڑ نا، میرا
شاگر دہوکر محمد اشرف بڑھ گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ''کیا بیا کولی میری قسمت میں
ہبیر تھی، میراحق میرے شاگر دکو کیے طرحیا ؟ کیا میں اس قابل نہیں ہوں، مولی
کیا میر سانعیب میں بید مقام نہیں ہے؟

اکثرید سوال این مولی کے سامنے دہرایا کرتے تھے اور صبح وشام قرآن مجید کی برکات میں اپنی متاع وخواہشات کو ڈھونڈ اکرتے تھے۔ وہ سجدہ میں روتے اور دعا کرتے کہ خدایا، مجھے تیری جنات میں شہادت کی تمنا ہے، مجھے قبول فریا، مجھے اپنی راہ میں قربان ہونے کا موقع عطافریا۔''

سوخدا تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اپنے نضلوں سے نواز نے ہوئے شہادت عطا کر دی۔ دراصل بیانعام بھی آخرت پرکامل یقین رکھنے والوں کا مقدر ہوا کرتا ہے اور انہیں ہی نصیب ہوتا ہے۔ اور آخرت پریفین قربانیوں کی جراً سے پدا کر دیتا ہے۔

روآ خرت پر کامل یفتین رکھتے ہیں۔ یعنی و وقر بانیاں کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور کرتے ہی جلے جاتے ہیں اور اس امرکی کوئی پروا ونہیں کرتے کہ ان قربانیوں کا پھل انہیں زندگی

تغييركبير، جلد بفتم ، صنى ٢٣٧

نحمد هٔ ونصلی علی رسول کریم

بسم الثدالرحن الرحيم

للجمينے لوگ

ھوالناصر، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

محترم ملك اعجاز احمد شهبيد

م اے محبت عجب آثار نمایاں. کر دی زخم و مرہم برہ یار تو کیساں کردی

محترم ملک عنایت الله صاحب کو خدا تعالی نے تین بیٹے ملک مظفر احمد صاحب، ملک ریاض احمد صاحب اور دو بیٹیاں عطا کیں جن کے نام ممتاز بیگم اور رشیدہ بیگم تھا۔ ملک عنایت الله صاحب کی بیٹم کا نام جمیلہ بیگم تھا جو کہ ایک مختلص صحابی محترم شخ خدا بخش صاحب کی بیٹی تھیں۔ محترمہ جمیلہ بیگم صاحبہ چونکہ ایک صحابی کی اولا دھیں، اس لئے بہت مخلص اور دیندار ساتھی محمل سیوفاندان و ھوئیکی تخصیل وزیر آ بادضلع گوجرا نوالہ میں رہائش پذیر تھا اور خدا کے فضل سے میال ہوی اپنے بچوں کی تمام تگہداشت اور تربیت اسلامی رنگ خدا کے فضل سے میال ہوی اپنے بچوں کی تمام تگہداشت اور تربیت اسلامی رنگ میں کرتے تھے۔خصوصاً والدہ محترمہ جمیلہ صاحب اعلیٰ اقدار سے پروان چڑھا نے میں کرتے تھے۔خصوصاً والدہ محترمہ جمیلہ صاحب اعلیٰ اقدار سے پروان چڑھا نے دلدادہ تھیں اور ان کی بہت کوشش تھی کہ تمام بچوں کو تعلیم و تعلم کے میدان میں دلدادہ تھیں اور ان کی بہت کوشش تھی کہ تمام بچوں کو تعلیم و تعلم کے میدان میں شناسائی حاصل ہو جا و ریم کر چونکہ بیتمام بزرگ کی پشتوں سے تا جر ہی چلے آئے شناسائی حاصل ہو جا و ریم کر چونکہ بیتمام بزرگ کی پشتوں سے تا جر ہی چلے آئے سے ساسل کی عالی تعلیم کی بجائے اپنے کارو بارکی گہرائیوں میں مہارت حاصل سے اس لئے اعلیٰ تعلیم کی بجائے اپنے کارو بارکی گہرائیوں میں مہارت حاصل

## اكنظرميس

تام محترم محمصا دق صاحب

والدمحتر م كانام : محتر م علم وين صاحب

جائے پیدائش : مضمدراجباں جہلن موجرانوالہ

بيعت ،خليمة الثالث :

عمر، قند وقامت : ---

لباس : شلوارتمين

پیشه : محنت مز دوری

تاریخ شهادت : ۸نومبر۱۹۹۹ء

آلهٔ شهادت : پيتول

جائے شہادت : کی چھے ہنام کو جرانوالہ

عهده بروفت شهادت : ---

نماز جنازه : -\_\_\_ :

آخرى آرام گاه :

لواحقین : تمن بینے اور ایک بیٹی اور ہیوہ هن

شائل نبض شناس ، بمدرد ، محنتی ، داعی

الى الله، قرآن پاك كا عاشق، معلواة تتبيح اورتهجد ميس بركات

ميس متلاشي

آئے! آج ملک اعجاز احمر شہیدے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ۳۰ نومبر ۱۹۹۸ء تک انہوں نے اپنے شب وروز کیسے گزارے؟ کون جانتا تھا کہ ڈھونیکی تخصیل وزیرآ با دمیں پیدا ہونے والا ایک بچہ جو ملک عنایت اللہ صاحب اورمحتر مہ جمیلہ بیکم صاحبہ کا سب ہے چھوٹا بیٹا اور آخری اولا دے اپنے خاندان میں ،اول مبر پرمقام بنا لے گا۔ایک ایسا مبارک دن آئے گا کہ وہ آخری بیٹ<u>ا راوحق میں</u> <u>فربانی پیش کر کے</u> تمام خاندان کو بلند کر جائے گاا ور انہیں ایک امتیازی نشان دے جائے گا۔ بیشک بیرہ وہی برکات وثمرات ہیں جن کا وعدہ بانی سلسلہ احمد بیر حضرت سے موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت سے فرمایا تھا۔'' بیمت خیال کرو کہ خدامہیں ضائع کرے گا ،تم خدا کے ہاتھ کا ایک پہج ہو، جوز مین میں بویا گیا۔خدا فرما تا ہے کہ بیانیج بڑھے گا،اور پھولے گا اور ہرایک طرف سے اس کی شاخیس تعین کی ،اورایک براورخت ہوجائے گا۔پس مبارک وہ جوخدا کی بات پرایمان ر مطے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے۔ مثال کے طور پر خدا کی بات پر ایمان رکھنے والے مبارک وجود کا ذکر . معرست بانی سلسله عالیه احمد بیان لفظوں میں کرتے ہیں۔ 'وہ هد ایک اصو میس میسری اس طرح پیروی کرتا ھے جیسے نبض کی حرکت تنفس کی پیروی کرتی ھے۔ '' میتم احمدیت وہ میارک وجود ہے کہ جسے خدا نعالیٰ نے اعلیٰ ورجہ کا صدیق بنایا اور نوراس کے پاس نازل ہوتے ہیں۔' سے مبارک وجود حضرت خلیفۃ اسلح الاول کا ہے جنہوں نے غدا کی بات پرایمان رکھ کرخلافت کی برکات حاصل کیں۔ پس ای طرح جنہوں نے بھی خدا لی بات پر ایمان رکھ کرشہاوت کی برکات حاصل کیں،خدا تعالیٰ کا نوران کے

د ممالدا لوميست ،صفحدا ٣

كرنے ميں كوشاں رہتے۔ان كا خانداني كاروبارسيمنٹ اور بارڈويير كاكام تھا۔وہ مشہور ڈیلرز سے اور دیا نتداری کی وجہ سے وزیرآ باد کے مشہور تاجر تھے۔سب ان کی نیک نامی اور دیانت داری کی تعریف کرتے ہے چنانچہ ملک عنایت الله صاحب کا سب سے چھوٹا بیٹا ملک اعجاز احمد بچین سے ہی بہت ہونہار اور ذہین بیٹا تھا۔خاص طور پرانہیں اپنی ماں سے بہت پیارتھا اور ماں جو ہمیشہ بیے خواہش رکھتی ہے کہ اس کا ہر بچہ بڑھ چڑھ کرتر تی کر ہے اور ایک اعلیٰ مقام بنا لے۔ تمر خدا تعالیٰ کے اراد ہے اور منشاء البیٰ کوکون جان سکتا ہے، خدانے اپنے ارادے سے ایک مخص کو قربانی کے لئے پُن لیا اور اس کے اعمال دن بدن نکھرتے گئے

ماں جس کے پاؤں تلے جنت ہے، وہ خود جنت میں اس وفت جائے گی جب وہ سیشرط بوری کرے کہ اس نے بچوں کی سی اور اعلیٰ تربیت کی لیعن کو یا جنت میں جانے کے لئے ماں کو بیشرط بوری کرنی پڑے گی کہا ہے بچوں کو دینی اقدار کے لحاظ ہے تعلیم وتربیت کے لحاظ سے اور اخلاقی اطوار کے لحاظ سے ایک مثالی مقام پر لا کھڑا کرے۔ سو ملک اعجاز شہید کی والدہ محتر مہ بھی ایک مثالی ماں ہیں جنبوں نے رسول کریم علیت کے اُسوہ حسنہ کوتمام پہلوؤں سے اینے بچ میں سمونے کی حتی المقدور کوشش کی ،سرور کا تنات فر دو عالم محمد مصطفیٰ علیہ کے نمونے کی پیروی کرنے پرآ ما دہ کیا اور احادیث کی روشنی میں انہیں را ہنمائی دین ر ہیں ۔ سوبفضلِ خدا وہ کسی حد تک کا میا بھی ہوئیں ۔ تو وہ ماں جس کا بچہ شہید ہوا، تمام عورتوں کے لئے ایک فخر کا مقام ہے اور وہ کودجس میں بیجے نے پرورش یائی، ہمیشہ منورر ہے گی کیونکہ ایسی گوداور گھرنے اس ہیرے کوتر اشاہے جوآئندہ آنے والی نسلوں کے لئے روشنی کا مینار ہوگا۔انشاء الله.

تمينے لوگ

تومیرے کالج کے ٹائم پر پہنچ جاتے اور میں انتظار میں رہتی ۔

چنانچہ جہاں تک علم سے محبت و دوسی کاتعلق ہے، اعجاز شہیدمحترم نے طبقہ نسواں کوعلم کے زیور سے مزین کیا اور حضرت رسول کریم علیہ کی حدیث مبارکہ پرعمل کرتے ہوئے اپنے گاؤں اور شہرے باہر بھیج کر حصول علم میں صبا اعجاز کی مدد کی ۔اگر چہوہ اینے باپ دادا کے کام میں بھی اس انہاک ہے مشغول تصے پھر بھی صبا کوانگلش اور پیتھس انہوں نے خود پڑھایا کیونکہ دونوں مضامین میں وہ بہت ماہر تھے بلکہ محلّہ کے بیجے اور غیراز جماعت لوگ بھی سیمضامین ان سے

صلق ملنساری: خُلقِ ملنساری بھی شہیدا عجاز احمد کا ایک منفر دخلق تھا۔ وہ ہمیشہ دوسرے سے اس طرح ملتے جیسے مدتوں ہے اس کے جاننے والے ہیں بلکہ ا حسان کا کوئی رشته د ونوں میں کیساں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام اہل محلّہ اور بازار کے کاروباری لوگ دل و جان سے عزت کرتے تنے اور جسنِ سلوک کے گرویدہ

محترم تنومر ملک جو کہ آپ کے بڑے بھائی کا بیٹا تھا، آپ کا پیارا دوست تھا۔ دونوں میں دوسی کا ایبا رنگ تھا کہ رشک آتا تھا۔ بیٹک مکنساری بھی ایک انمایاں خلق ہے جواعجاز ملک صاحب کا امتیاز تھا اور اس خلق کی بناء پرتمام عزیز و ا قارب اورغیراز جماعت لوگوں ہے ان کا حلقہ کیل ملاقات بہت وسیع تھا۔ قارئین! یہاں ایک فطری سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ اگر اعجاز احمد صاحب كاحلقهُ احباب غيراز جماعت لوگوں اور ہمسايوں ميں بہت وسيع تھا تو پھرآ خركس انہوئی طافت نے آپ کوقربان کیااور دن دھاڑے آپ کی زندگی چھین لی جو کئی وهی لوگوں کے کام آتی تھی؟ تو واضح ہو کہ اس کامفصل او رٹھوس جواب تو بہت طوالت کاموجب ہوگا مخضراً عرض ہے کہ ہرفرعون اپنے وفت میں اپنے خودساختہ لئے نازل ہوگا اور یہی حضرت سے موعود علیہ السلام کی برکات ہیں جو بھی اعجاز احمد كى شكل ميں ظاہر ہوتى ہيں اور ڈاكٹر عقيل بن عبدالقا در اور بھي صاحبز ا دہ غلام قا دراحمه کی شکل میں۔

علم دوسی: اگر چه ابتدائی تعلیم اعجاز احمد صاحب نے ہمیشہ امتیازی پوزیش سے حاصل کی اور گورنمنٹ پلک اسکول میں فرسٹ آتے رہے اور چونکہ ان کی والدہ صاحبہ کو علم سے بہت عشق تھا، اس کئے وہ ہمیشہ اسے بیٹے کو تعلیم کی طرف رغبت دلاتی رئیں جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ میٹرک تک بہت اعلیٰ نمبروں پر کا میابی حاصل کرتے رہے۔ پھرڈگری کالج میں داخلہ لے کردیا اور فیصل آباد میں ڈگری کا ج ے انٹر تک تعلیم ممل کی کیونکہ سے والدہ صاحبہ کا آبائی وطن تھا جہاں انہیں کا بج وغیرہ کی سہولتیں میسرآئیں ،اس لئے اپندیئے کوتعلیم کی بھیل سے لئے بھیج دیااور پھر بالکل اسی طرح اعجاز صاحب کوخدانے جب ایک بٹی سے نواز اتو انہوں نے وہ جذبۂ آتھی وعلم وعرفان اپنی بیٹی صبا کے لئے اکٹھا کرنا شروع کردیا۔ چونکہ و حویکی میں کوئی معیاری اسکول نہیں تھا اس کئے بلاتر دّوا سے تجرات انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروا دیا اور پہلے ویکن کا انظام تھا۔ پھرویکن والے نے حجوژ دیا توخودروز لے کرجاتے اور واپس لے کرآتے تھے۔تقریبا ۹۔ ۱میل کا سفر تھا جو وزیرآبادے مجرات تک ہرروز کرتے ہتے۔ پھر گھر آکراس کی پڑھائی میں بھی مدور یے تھے۔محتر مہ طاہرہ اعجاز صاحبہ تھتی ہیں کہ اعجاز صاحب نے اپنی ہیں ا صبا کی تعلیمی امداداس حد تک کی کہ اسکول کے بعد مجرات کے کالج میں داخلہ کے دیا اور ہمیشہ اپنے کاروبار سے زیادہ اس کے اسکول و کالج کے اوقات کا دھیان رکھا۔صبا کہتی ہیں کہ میرے ساتھ محبت کا بیا ندا زتھا کہ جب سے میں اسکول داخل ا ہوئی، مجھے F.Sc تک کسی کے ساتھ آنے جانے نہیں دیا۔ بلکہ خودا سکول و کا ع کے دروازہ پرلینااور جھوڑنا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ جب لا ہورکسی کام ہے جاتے

والا ہے۔جولوگ ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے ہوں اور گفر بی کی حالت میں مر گئے ہوں ،ان میں ہے کسی سے زمین بھرسونا بھی ، جسے وہ فدیہ کے طور پر پیش کرے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ان لوگوں کے لئے دردنا ک عذاب ہے

اوران کا کوئی مددگار نه ہوگا''۔ (سورة آلعمران ،آیات ۲۸۶۱۹)۔ ان آیات کریمہ کے ترجمہ سے بیام ظاہر و باہر ہے کہ ایک انسان کسی د وسرے انسان کو اس کے ارتداد کی بناء پرکوئی سزانہیں دیے سکتا۔''وہ اس میں رہتے جلے جائیں گئے 'کے الفاظ ہے واضح طور پر اگلے جہان کی طرف اشارہ ہے ۔ یعنی میر کہ اسلام سے ارتداد اختیار کرنے والوں کو اگلے جہان میں سزاملے گی نہ کہ اس جہان میں۔خیالی گھوڑے دوڑ اکر کتنا ہی تھینج تان سے کا م لیا جائے تو کوئی بمجھدارا نسان مرتد پراللّہ کی لعنت کے ذکر ہے یہ نتیجہ اخذ نہیں كرسكتا كه أے اس امر كى اجازت مل تنى ہے كه جو بھى أس كى نگاہ ميں مرتد ہو،اُ ہے قتل کر دے۔۔۔ بلکہ قرآن مجید میں تواہیے مرتدوں کے لئے تو بہ ااستغفار اوراس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے معافیٰ کے امکان کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اگر ایسے مرتد تو بہ کر کے پھرا سلام قبول کر لیس تو خدا تعالیٰ انہیں معا ف کر دے گا۔ سوچنے والی بات سے کہ کوئی مرتد جسے سزا کے طور پرلل کر دیا گیا ا ہو،ای دنیامیں تو بہ کر کے تلافی ما فات کس طرح کرسکتا ہے؟ ظاہر ہے جسے تل کر دیا گیا ہو،اس کے لئے تو ہیمکن ہی نہیں رہتا کہ وہ تو بہ واستغفار کے ذریعہ تلافی كرسكے۔ تلافی کے امكان كا ذكر صاف بتلا رہا ہے كہ اسلام میں مرتد كی سزائل ہے ہی جیسے

آج کے شعلہ بیان ،شور بدۂ سرملاؤں نے خٹک فتوی پر اکتفاء کیا اورمسجدوں ،

ند بب کے نام پرخون مسلحہ ۱۳۰۳ تا ۳۰۱

اصول اورمن گھڑت عقائد کواپی فرعونی طافت سے بروئے کارلانے کا عادی م ہے۔ سوآج بھی علما وسؤ جب ظاہر ہوئے تو انہوں نے اسلام کا بی ٹھیکہ لے لیا۔ اور من گھڑت عقائد وضح کرائے۔ حالا نکہ و واسلام کی ABC ہے بھی واقف ہیں ناب - و و بية تك نبيل جائة كه رسول كريم محم مصطفى عليضة كالايا موا دين قرآن مجيد كانچوز يدين برنكته ندېب، برمسكه اسلام اور اصول وفلفسه اسلام قرآن پاک میں قطعی طور پر بیان ہے اور یہی کیتا واحد، پہلا اور آخری را ہنما ہے۔ ا حادیث نبوی کا نمبراس کے بعد ہے اور سنت وا جماع دین کو سمجھے سے لئے آخری مبريرين -

مولا نامودودی صاحب جیسے عالم ومفکر جب کلنے کوکومر مذقر اردے کر عمل مرتب کا فلنفیر بیان کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کو بالائے طاق رکھ کرصرف حدیث پ<sup>حلیہ</sup> ا ر لیتے بیں اور صدیث کو بھی تو ز مروز کر پیش کر دیتے ہیں۔اور یہی آج کے فرعون کا مشغلہ وکر تب ہے جسے و وسنہری لفظوں میں خدمیت اسلام کہنا ہے۔ فساالیدیسن ہمار ہے فطری ند ہب کا بنیا دی نکتہ ہے اور قر آن مجید میں خاص طوری وضاحت سے فرمان خداوندی میسر ہے کہ'' جو مخص اسلام کے سواکسی اور دین کو ا اختیار کرنا جائے (تو وہ یا در کھے) کہ وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان انتمانے والوں میں سے ہوگا اور جولوگ اسلام لانے کے بعد منکر ہو گئے ہول۔۔۔ان کی سزا سے سے کہ ان پر اللہ اور قرشتوں کی اور ا لوگوں کی سب ہی کی لعنت ہو۔ وہ اس میں رہیں گے، نہ تو ان پر عذاب ہلکا کیا ا جائے گا اور نہانہیں ڈھیل دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جواس کے بعد توجہ ا كريس اوراصلاح كريس- اورالله يقينا بهت سننے والا اور بار بار رحم كرنے

حضرت اقدس بانی سلسلہ عالیہ احمد سے نے بالکل بجافر مایا ہے کہ' لیعنی سیج خلص لوگوں کا سراس لئے تیمر کے بینچے ہوتا ہے کہ قوم کا سرجومشکلات میں مبتلا ہے، رہائی یائے۔''

اے مادر محترم! ملک اعباز صاحب! آپ کو قوم سلام پیش کرتی ہے کیونکہ آپ کی اعلیٰ تربیت نے قوم کا فخر ہے سر بلند کر دیا ہے۔ آپ کے بیٹے کی قربانی اور جانثاری نے صداقتِ مسیح موعود علیہ السلام پراپنے خون سے مہر شبت کر دی ہے۔

#### كدونكه

دین کی محبت اور دین کے لئے قربانی کرنا صرف ماں ہی سکھلاسکتی ہے اور جب وہ . سے سے اس کے لیے باندھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچے اگر تیرے خون سے میرا دین رنگ ونور ہے بھرسکتا ہے تو بیسودا مہنگا نہیں ،آ گے بڑھاور دین کے لئے ۔۔ قربان ہو جاتا آئکہ میری قوم کا سر بلند ہوجائے اور تیرا خون اس کی سچائی کی -تقیدیق کرد ہے۔اگر چہ بچے قربانی کی روح ہے بھی واقف نہیں ہوتا مگر ماں اسے خدا کے دین اور انسانیت کی محبت ہے روشناس کرواتی ہے۔ ہوتے ہوتے بچہ ا کیک دن ان مقدس جذبات ِمحبت ہے۔ سرشار ہوکر ہرمکنہ کام کرتا ہے، وہ خدا کے کئے زندہ رہتا ہے اور خدا کے لئے مرجاتا ہے۔وہ دین کے لئے زندہ رہتا ہے اور دین کے لئے ہی مرجاتا ہے کیونکہ سے جاشنی محبت شیرِ ما در کے ساتھ ہی بلا وی میں ہے۔ کئی تھی۔ اور اساعیلی قربانی کا رنگ اے تربیت کے ذریں اصولوں کے ساتھ یڑھا دیا تھا۔ پھرا کی دن اس نے خدا کی خاطرا پی جان جانِ آفریں کے سپر د کردی۔ بیں اے ملک اعجاز احمد شہید، آپ بیٹک خوش نصیب ہیں کہ آپ کی بینی صباا عجاز صبر وہمت ہے کہ '' میں بھی اپنے آپ کوخوش نصیب جھتی ہوں کہ بر ایک شہیدی بیٹی ہوں اور میری ماما ایک شہیدی بیوی ہیں ۔جس کا مرتبہ بہت بلند

منبروں پراعلام عام کردیا کہ مرتد کی سزاقل ہے اور احمدی مرتد ہے جس کے جمیعیہ میں کئی بارخون کی ہولی تھیلی جاتی رہی مثلاً ۱۹۵۳ء میں بہ ۱۹۷۴ء میں اور تاونت تحریر بیز ہرلوگوں کی رکوں میں اتا را جار ہاہے کہ احمدی مرتد ہے۔ قتل کر ڈالو انہیں سے مرتد و دجال ہیں ہے دل آزاری میں مضمر شان ناموس رسول ممر جلا ڈالو تم ان کے مال لوٹ لو اس طرح ہو جاؤ تم قربان ناموس رسول ایک میرزائی کو مارو، سات حج کا ہے تواب حضرت مُلَا کا ہے اعلان تاموس رسول کے پس سے جنون کے کر ہر نا دان مخص آ مے بروسے کے لئے ہے تاب رہنا ے اور یہی سبب ہے کہ ملک اعباز جیسے خلیق ،ملنسار اور ضلق خدا کے عمکسار کوظلم کی ا برجی ہے آز ماکرظلم کی حد کردی ۔ پس ظالم نے بہت ظلم کیا اورظلم پر آخری مبر لگا کر ملک اعجاز احمد شہید کورجہ مہادت سے فیضیاب کردیا۔ پھرایک دن مجم وتمبر ۱۹۹۸ و کومختر م ملک مظفراحمد صاحب محتر م ریاض احمد صاحب محتر مه متاز بیم صاحبه اورمحتر مدرشیده بیم صاحبه کا حجموثا بھائی ،ان سب کی آنکھوں کا تارا خدا کو آ پیارا ہوگیا اورغریبوں کا دوست آج انعام یافتہ گروہ میں شامل ہوکر سب بھائی بہنوں کا سرفخر سے بلند کر گیا۔ آپ سب کومبارک ہوکہ آپ کے بھائی شہیدمختر م نے سرسوغات میں پیش کر کے اپنی قوم کو جو تخفہ دیا ہے ، وہ لا ٹانی تھا اور صبا اعجاز کہتی میں کہ میرے پیارے امام نے بھی میری ماما کے نام خط لکھا۔اس میں بہت تعلی دی اور مبارک بھی دی کو میں بہت بڑا مرتبہ ہے جوتسمت سے ملتا جے بہت سے لوگ ای انظار میں رہے ہی مگر شہادت نصیب نہیں ہوئی۔' نواست درد، متحد۲ ۱۲

عمر کی ہے بیان فرماتے ہیں:

متمينے لوگ

'' حقیقت یہ ہے کہ اگر جم کو خدا مل جائے اور اپنے ایمان کے نتیجہ جمل اور برتم کے خطرات مول لینے کے بعد خدا کا دامن ہمارے ہاتھ جمل آجائے تو جمیں ہوئی ۔ حضرت محم مصطفی ایسائی ای تو جمیں ہوئی ۔ حضرت محم مصطفی ایسائی ای حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ہے دل کے حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ہے دل کے ساتھ حسلاوت ایسان نصیب ہوجائے تو اس کے بعد آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ اس کو بہت زیادہ پہند کرے گا بہ نبیت اس کے کہ وہ اپنے عقیدہ جائے تو وہ اس کو بہت زیادہ پہند کرے گا بہ نبیت اس کے کہ وہ اپنے عقیدہ کا جہ دی ۔ ، ،

اللہ تعالیٰ سے محبت: اللہ تعالیٰ محن ہے اور اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ پھر

تو ان کے لئے رائے متعین کرتا ہے، ان کی زندگی کا لائح ممل تیار کرتا ہے۔ پھر

اتباع کرنے والے کے لئے انعام بھی مقرر فر ما تا ہے اور پھر ان کو آذ مل تا کی

اتباع کرنے والے کے لئے انعام بھی مقرر فر ما تا ہے اور ایسے انعامات کی

ہے۔ پھر آز مائش کے نتیجہ میں انعامات کی بارش بھی کرتا ہے اور ایسے انعامات کی

بارش کرتا ہے کہ جن کولوگ جنگوں میں دشمنوں کی صفوں کو چیر کر ڈھونڈتے ہیں کین

بارش کرتا ہے کہ جن کولوگ جنگوں میں دشمنوں کی صفوں کو چیر کر ڈھونڈ تے ہیں کین شرط

پر کولوگ کھر جیٹھے ہی وہ انعامات پالیتے ہیں۔ گر تقوی کی شرط ہے۔ محبتِ اللی شرط

ہے اور اتباع رسول شرط ہے۔

چنانچ محبت و و فا کے پیکر ملک اعباز شہید خدا ہے تجی محبت رکھتے تھے اور خدا تعالیٰ کی محبت کا جذبہ جب بیدار ہوجائے تو اس کی شدت کم نہیں ہوتی ۔ یہ ایک ایک آگ ہے جو کسی دل میں لگ جانے ہاس کا بڑھ جبری طرف آگ ہوتا ناممکن ہے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ٹو ایک ہاتھ میری طرف آگ برطائے گا تو میں دس ہاتھ تیری طرف بڑھا دَن گا۔ پس یہ لامتا ہی سفر ہے اور برطائے گا تو میں دس ہاتھ تیری طرف بڑھا دُن گا۔ پس یہ لامتا ہی مقدر ہوا کرتی ہے۔ لبذا خدا واپسی کہیں سے نہیں ہوتی بصورت دیگر ہلاکت ہی مقدر ہوا کرتی ہے۔ لبذا خدا واپسی کہیں سے نہیں ہوتی بصورت دیگر ہلاکت ہی مقدر ہوا کرتی ہے۔ لبذا خدا تعالیٰ کے ہا جانے کے بعد بندہ خدا کا ہوجا تا ہے۔ اس کا دل خدا کا دل ہوجا تا

ج۔ جس کے لئے ساری جماعت کی دیا تمیں اور خاص کرمیرے پیارے امام ک نظر ہے اور خاصل دیا تمیں میں ۔ الحمد للہ! جاتی دفعہ با با جانی خود بھی بلند ہو گئے اور جمیں بھی بلند کر گئے ۔

اے خدا تیرے لئے ہر ذرہ ہو میرا فدا محمد کو دکھا دیے بہار دین کہ میں ہوں افتکار

جیو تو کامران جیو، شہید ہو تو اس طرح کہ دین کو تمہارے بعد عمر جاوداں ملے حلاوت ایمان: پس جب قضا وقد رینالب ہوتی ہے تو شہداء کے ذمرے بس شامل ہونے والے برشہید کی دل کی آوازیبی کہتی ہے۔

فاقض مآانت قاض، اِنَّما تَقضیٰ هٰلَا اِنْحَالُو اللَّهٰ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ اللْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس حلاوت ایمان کی کیفیت کوحضرت خلیلة است عانی المصلح موعودیس

مورة طيرا آيت

بخش صاحب ، صحابی سے موعود علیہ السلام چونکہ قرآن مجید کی فیض ومعرفت ہے مالا ا مال میں ،اس لئے انہوں نے اپنے بینے کوخود ہی قرآن مجید پڑھایا اور بہت مختاط المونے ہے انہیں تر جمہ سکھایا کہ وہ اکثر اپنی تفتگو میں قرآن پاک کا حوالہ پیش الرتے تھے۔ بہت روانی سے اور خوش الحانی سے روزانہ علاوت کرتے تعے۔ محتر مدطا ہروا عباز کہتی ہیں کہ شہید محتر م دن کالائحمل اس طرح تر تیب دیتے تھے کہ منے انھے کر نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ، پھر سیر کے لئے نکل ا جائے تھے۔ وہاں سے واپس آ کر صبح کی جائے پی کر پودوں کو پانی دینا ان کا معہد نہ معمول تعامسواک کرتا اور پھرا پی دوکان پر جانے کی تیاری کرتا اور ساڑھے آٹھ ہے تک دوکان پر چلے جاتے تھے۔ دو پہرظہر کی نمازمسجد میں باجماعت پڑھ لرکھرآتے ،کھانا کھا کرسو جاتے اور پھر دو تھنٹے سونے کے بعد اٹھے کرعصر کی نماز سے فارغ ہوکر جائے ہے اور دوکان پر جلے جاتے۔ پھر بعد تمازمغرب کھروا پس الوث كريز هي لكهة اوريزهات لكهات تنه منه النبيل بهت شوق تفاكه ان كى بيني مبااعاز ڈاکٹر بن کرد کھی انسانوں کی خدمت کرے۔''

مبا عباز ڈاکٹر بن کردھی انسانوں کی خدمت سرے۔
بفصل خدا نماز کے بہت پابند
جہاں تک نماز کے التزام کا تعلق ہے، بفصل خدا نماز کے بہت پابند
سنے۔ کہتے ہے کہ جب ہم چھوٹے جھوٹے ہے تو ہماری والدہ ہمیں نماز و تلاوت
کمتعلق بہت تختی ہے پابند کرتی تھیں یہاں تک کہ ہمیں مبح کا ناشتہ بھی نہیں ماتا تھا
جب تک کہ ہم نماز قرآن مجید نہ پڑھ لیتے۔ اور بہی وجہتی کہ قربانی اور محبتِ البیل
جب تک کہ ہم نماز قرآن مجید نہ پڑھ لیتے۔ اور بہی وجہتی کہ قربانی اور محبتِ البیل
ان کا جزوز ندگی بن چکا تھا۔

اور یا در ہے کہ بچین کی تربیت ایک بنا بنایا سانچا ہوتا ہے جس میں ڈھل اور یا در ہے کہ بچین کی تربیت ایک بنا بنایا سانچا ہوتا ہے۔ سومحتر م اعجاز کر ہر بچہ خصوصاً بیٹا اپنی اپنی جگہ اعلی اقد ارکا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ سومحتر م اعجاز ملک صاحب کو مال کا مربیّا نہ ہاتھ میسر رہا۔ جس نے صبر اور درد کے ساتھ قرآن مکنور سے آپ کو منور کیا اور جب مال قرآن مجید بچے کو پڑھاتی ہے تو ایک درد

ہے،ال كا باتھ ضدا كا باتھ بوجاتا ہے۔قارئين! آپكو بخو بي علم بوگا كدا نسان تن د عائيں خدا ہے مانگتا ہے۔ پچے قبول ہوتی ہیں اور پچے رقبو جاتی ہیں مگر ایک د عا الی ہے جودر بارالنی سے بھی رد نہیں کی جاتی اور وود عامجیت النی کی طلب ہے۔ یبی طلب البی ضرور قبولیت حاصل کرلیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محبت کی طلب کے جذب کو بھی رہ نہیں کرتا۔ بندے کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ اوریا درہے کہ محبت ہمیشہ قربت میا ہتی ہے اور قربت سے ہی محبت بریمی مباتی ہے۔ بیشک سب برکت دنیا میں خدا تعالی کے تعلق ہے ہی پیدا ہوتی ہے کیوں کہ وہ آسانوں کا نور ہے۔ اور وہ بی زمین کا بھی تورہے۔ اس تور کا تقاضا یبی ہے کہ اس کی محبت اور قربت انسان کوہمی توربی عطا کرے۔ پس جہاں تک اعاز شہیدمحتر می محبت المیٰ اور قربت البی کاتعلق ہے تو انہوں نے اپی محبت تابت کرنے کے لئے تو اپناسر بی چندہ میں پیش کردیا اور خدا تعالیٰ کے احسان کا جواب احسان سے دیا اور یہی اعجاز صاحب کی محبت کا مثالی اور واضح مبوت ہے۔ افعال وافضال: آئے اب آمے چل کردیجتے ہیں کہ محرّم اعجاز شہیدنے ہے قرب خداوندی کیے حاصل کی اور انہیں خدا کے حضور سے قبولیت کیے نصیب

ا - تلاوت قرآن مجيد

۳- تبجد کزاری

٣- اعمال صالحه، خدمت خلق وغيره وغيره

لاریب سے دو اعمال ہیں جو قربت خداوندی کی نشاندہی کرتے ہیں محراعمال سے پڑھ کرنے ہیں محراعمال سے پڑھ کر فصل الہیٰ سب سے زیادہ جاذب شے ہے۔

محترم ملك اعجاز شهيدكي والدومحترمه جميله بيكم معاصبه بنت محترم شيخ خدا

تغيرتير ومودة لأ بمنى ١٠٦٩

اور محبت اس کے سینے میں پنہاں ہوتی ہے۔ اگر صبر کی حاشتی میسر آجاوے تو کھر خدا کے فضل سے مال سے پہتر قرآن مجید کوئی استاد نہیں پڑھا سکتا۔ ملک صاحب بھی خدا کے فضل سے دن کا آناز قرآن ونماز ہے کرتے تھے اور راہ کی تاریکی میں ا ٹی اصلاح تہجد کی نماز اور دینا و تجود ہے کرتے تھے۔وقعنب نیار منی میں حصہ لینا بھی قرآن مجیدے محبت کا ثبوت ہے۔ ملک صاحب اکثر وقت نیار نسی میں اور د وسرے کا ذل میں جا کر وقفہ کا وقت پورا کرتے تھے اور دیا ؤں اور محبتوں کے نقوش چھوڑ کرآئے تنے۔ نم بیول ہے محبت کرنے والے اور نسرورے مندوں کے العمد لله علك ساحب بميشه كاؤل سكامرال لوئة تحدالحمد لله داعی الی اللہ: جہاں تک تبلیغ کاتعلق ہے توعموماً ووضحص جولوگوں ہے زیادہ روا اط رکھتا ہے جبلیغ میں کا میاب ہوجاتا ہے بشرطیکہ اس کے یاس مکمل معلومات جوں ،ایک مدہ مونہ ہو۔ جواس کی ذات کے علاوہ اہل خانہ ہے بھی میسر آربا ہو۔ پھر و و چنف نسن گفتا ربھی رکھتا ہو،طبیعت میں نرمی ہو،صبر و استبقا مت ، بات سنف اور دید ما بیان کرنے کا ملکہ ہو۔خوش متنی سے ملک اعجاز شہید میں بیتمام خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ وہ اپنے گھر ،محلّہ،شبر درشبر بطور محبت کے سفیر نیساں مقبول نتھے۔ وہ ہمیشہ مسائل کا مطالعہ کرتے تھے۔ اختلافی مسائل پر انہیں ململ عبور ماصل تما۔ چونکہ سیمنٹ کے ڈیلر تھے،اس کئے عوام سے بہت و سیج روا اط تھے۔ اسی میل و ملاقات کی بناء پر اکثر و ہ اپنا مدعا انہیں تھا ویتے تھے اور اپنا نقطه اظر پیش کر کے اپنی ذات میں مطمئن ہوجاتے تھے۔ جماعت وزیرآباد سے تعلق تھا۔ پہلے وہاں قائد مجلس ہوا کرتے تھے۔ پھر ضلع کے قائد ہوئے۔اب انساراللّٰہ کی کمینی کے ممبر تھے۔ سیکرٹری تحریک جدید کی خد مات بجالاتے تھے۔ اپنی ووکان پر او کول کو افضل ساتے تھے۔ پھر کھر آ کر دوستوں کے مسائل حل کیا ر تے تھے۔ پچیلے سال پورے وزیرآ باد میں اعجاز صاحب کی بیعتیں سب سے

متمينے لوگ زیادہ تھیں۔انہوں نے ایک پورے خاندان کی بیعت کروائی۔ چندہ میں بھی خدا كسل س بروج و مرحد لية سے (طاہره اعباز) از دواجی زندگی: ان کی زندگی بہت خوشگوار تھی، بہت ہمدرہ ، محبت کرنے واليشوم بتعيد نه بى بمحى انبيل شكايت كاموقع ملاتقاا ورنه بى مجھے بھى ايساا تفاق ہوا۔ بہت پُرسکون زندگی تھی ۔شادی کے ۲۲ سال یوں ہی گزر گئے۔ آج احساس ہوتا ہے بہت جلد کزر گئے ۔انہوں نے ہرطرح سے میراخیال رکھنا۔

محترم فيخ خدا بخش صاحب كانواسه ملك اعجاز جب رشته كازواج ميس واخل ہوئے تو خدا تعالیٰ نے انہیں نہایت مخلص اور خلافت ہے تی وابستی رکھنے واللے کھرانے کی بیٹی محتر مہ طاہرہ صاحبہ عطا کر دی جوان کی رفیق حیات ۲۲ سال تک رہیں۔ طاہرہ صاحبہ ملک محمد شریف صاحب جو جماعت احمد بیراولپنڈی کے ایک معزز بزرگ کی حیثیت ہے پہچانے جاتے ہیں ،ان کی بیٹی ہیں ۔محتر م ملک محمتریف صاحب تا حیات سیکرٹری اصلاح وارشاد پنڈی کا اہم فریضہ ادا کرتے رہے۔ یبی وجہ ہے کہ اس گھر کا ماحول نکھرا ہوا تھا اور خدا کے فضل و کرم سے نکھرا

الشماوت كالقصيلى بيان وآلهُ لل وزرآبادكا چكرلگاتا مون بيه خاندان چونکہ ساری عمر وزیر آباد ہے ہی منسلک تھا اس لئے ملک اعجاز احمد آف وزیر آباد لہلاتے تھے۔اور خدا کی قدرت کے ساری حیاتی وزیر آباد میں گزار دی۔ لیکن فیں شہادت سے ایک ماہ پہلے راولپنڈی فیملی سمیت منتقل ہو گئے تھے۔ طاہرہ اعجاز للصی معرب ر میں کہ چونکہ اب ہم پنڈی جلے سے تھے، دو دن کے لئے وزیر آباد آئے۔ کسی پروکرام کے بغیرانہوں نے ایک دن کہا کہ وزیرآ باد کا چکرنگا آؤں۔ میں خاموش رین ر بی اوروہ تیار ہو گئے ۔ وزیرآ بادآ ئے ۔ ہمارا نون خراب تھا۔ وہاں پہنچے کے بعد ا ہم سے کوئی رابطہ نہ ہوسکا۔ تم رسمبر ۱۹۹۸ء صبح معمول کے مطابق تیار ہوئے

سے ناندان میں کوئی مسئلہ ہوتا تو سب ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ پورے فائدان کے لئے ایک گھنے سایہ کی مانند تھے۔ ہرایک ہجھتا گویا مجھ ہے ہی زیادہ پیار ہے۔۔۔ آپ کا دل محبت واخوت سے بحرا ہوا تھا۔ نہایت ہمدردانسان تھے۔ پر باری اور تحل آپ میں ٹوٹ کو کر بجرا ہوا تھا۔ کسنِ خلق اور کسنِ خلن کی وجہ ید باری اور تحل آپ میں ٹوٹ کر بجرا ہوا تھا۔ کسنِ خلق اور کسنِ خلن کی وجہ سے خاندان بجر کے لئے لا ٹانی تھے۔۔۔ فاندان حتی کہ غیر از جماعت لوگوں میں بھی بہت مقبول تھے۔ محلوق خدا کی حاجت روائی کے لئے ہر وقت کوشاں میں بھی بہت مقبول تھے۔ محلوق خدا کی حاجت روائی کے لئے ہر وقت کوشاں میں بھی بہت مقبول تھے۔ محلوق خدا کی حاجت روائی کے لئے ہر وقت لوگوں کے اسے اور اس کار فیر کے لئے اپنے آرام کی بھی پر واہ نہ کی۔ ہر وقت لوگوں کے کاموں میں مصروف رہے۔ جب ہم کہتے کہ آپ آرام نہیں کرتے ، اپنے اسے کاموں میں مصروف رہے۔ جب ہم کہتے کہ آپ آرام نہیں کرتے ، اپنے اور کہتے۔

انسان کی زندگی کا کیا مقصد ھے، اودوں کے کام آنا۔
ہو پر کو اہل وفا کی سطرح ہے پھراگر

راه بستی میں جو دھتِ کر بلاکوئی نہ ہو

مل قبین: ملک اعباز احمد شہیدگی نماز جناز و ڈھونیکی میں محرّم طاہر صاحب

مرفی سلسلہ عالیہ احمد بیضلع کو جرانوالہ نے پڑھائی جس میں کثیر تعداد میں لوگ

مرفی سلسلہ عالیہ احمد بیضلع کو جرانوالہ نے پڑھائی جس میں کثیر تعداد میں طاہرہ

مرفی سلسلہ عالیہ احمد بیضلع کو جرانوالہ نے پڑھائی ہو تحق تحق میں شامل تھیں۔
ماحب اور صبا صاحبہ جناز ہ کے ساتھ اپنے بابا جانی کے آخری سفر میں شامل تھیں۔
مارے ربوہ میں تمام مساجہ میں اطلاع ہو چکی تحق میں میں کہ جناز ہ

دارالفیا فت سے لا بسر ربری میں پہنچا جہاں کثیر تعداد میں لوگ جمع تھے ،سکول کے

دارالفیا فت سے لا بسر ربری میں پہنچا جہاں کثیر تعداد میں لوگ جمع تھے ،سکول کے

دارالفیا فت سے لا بسر ربری میں پہنچا جہاں کثیر تعداد میں لوگ جمع مرز اخور شید

گریہ جناز ہ برزگوں اور پیاروں کی دعا میں سیٹتا ہوا قبر ستان عام کی طرف روانہ

ہوا جہال قطعہ شہدا میں وفن کیا گیا۔ یہاں ربوہ میں نماز جناز ہ محرّم مرز اخور شید

العمماحب نے پڑھائی تھی اور آخری دعا بھی انہوں نے گ

بلکہ جلدی تیاری کرلی محتر مہ حمیدہ بیٹم صاحبہ،ان کی حجوثی بہن ان کے پاس آئی ہوئی تھیں ، رات بھران کے ساتھ بہت خوش باش باتیں ہوتی رہیں۔اس نے فون ے بہت کوشش کی کہ بات ہوجائے مگر جاتے وقت میں نے کہا تھا کہ میں آپ كے ساتھ وزيرآباد كچھزيور لينے كے لئے جانا جا ہتى ہوں۔انہوں نے كہا كہ يس جلدی آر ہا ہوں ،تم بعد میں آجانا چنانجہ وہ سید سے کسی دوست کے پاس سے -و ہاں تا پی دوکان پرآئے ۔تقریباً ۹ بے کا وقت تھا،اخبار ہاتھ میں تھا، جائی جى ہاتھ میں بی تھی كەنوكر سے كہنے لگے كه دفتر سے مجھے پچھے پاؤ۔ وہ اندركيا-ا كياآ دمي آيا، اس نے يو جيما كه ملك اعجازكون ہے؟ ملك صاحب نے مزكر ويكسا اور کہا، میں ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے پستول سے فائر کر دیا۔ دوتین کولیوں كے بعد وہ كر كئے اور وہ محض بھاك كيا \_كولوك و يجيے بھا مے مكر وہ نكل كيا \_ نوكر جس نے ویکھا، وہ ہتلار ہاتھا کہ ملک صاحب اشمے، زخم کودیکھا، کولی ایک سائیڈ ے گزر کر دوسری سائیڈ ہے لکل گئی۔ایک کولی ٹاتک پر لکی تھی ممروہ سائیڈ سے كزرتنى ، زخم نه موا شلوار كوجها ژا اور كولى ينج كركنى -ايخ زخم كوملك صاحب نے دیکھاااور صرف اتنا کہا۔ ظالم نے بہتظلم کیا ہے اور کر مے۔ توکر نے فورا ا شمایا اور ہیتال لے سیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا بھکر کی کوئی بات نہیں ، خون کی ضرورت ہے۔خون ہمی کیا محرخون کلنے سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو مجے۔ وزیر آباد کا چکر لگا آنے والے ملک اعجاز کی شہادت مقدر تھی جوز بین وزیرآ بادی کے لئے تکھی کئی تھی۔اے ارض وزیرآ باد تیرے باسیوں نے ایک عظیم با با جانی کوان کی بنی صباا عاز ہے جدا کردیا۔ بیشک وہ رحیم مخص تھا۔مخلوق خدا ہے معبت ہی او انہیں ہمیش کی زندگی وے گئی۔وہ لوگوں سے محبت کرتے تھے۔وہ باا تنیاز جو نے برے، امیروغریب اور اپنے پرائے سب سے پیار کرتے تھے۔ سالہتی ہیں ،میرے بابا جانی ،ایک عظیم انسان منے شفیق باپ سے شفیق شوہر

## اكنظرمين

نام اعجاز احمد شهبید

والدساحب كاتام : ملك عنايت الشدصاحب

جائے پیدائش : وحولیکی تخصیل، وزیرآ باد

نر : ایم دسمبر ۱۹۹۸ء

تعلیم : انترمیڈیٹ

پیشه : تجارت، سیمنٹ کا کاروبار

لواحقین : بیوه اورایک بنی

قدوقامت : ---

لباس : شلوارمینس

اوقات کے بعد سیر پرجاتے : صبح نماز و تلاوت کے بعد سیر پرجاتے

اورزیاده وقت تبلیغ میں گزار تے

تاریخ شباوت : دسمبر ۱۹۹۸ء

عبده بوقت شهادت : قائد ت

آلهُ شبادت : پستول

نماز جنازه : محترم مرزاخورشيدصاحب

آخری آرامگاه : ربوه

شائل داعی الی الله ،غرباء تو از ، امام وقت کا

اطاعت شعار، ملنسار، تنجد گزار وجود

- Ē

اور اب صبا اعجاز آخر دعا پیش کرتی ہیں، خدا تعالیٰ قبول فرمائے۔
حضرت امال جان نے فرمایا جو مجھے آئے بھی یاد ہے کدا نے خدا اوو تو جمیں چپوز
گئے تو ہمارا ساتھ نہ چپوڑ نا۔ا نے خدا اتو ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا اور جمیں صبر ک
طافت اور ہمت دینا۔ آمین - مامیر سے لئے اور میں اپنی پیاری ماما کے لئے
باعث راحت ہوں اور اپنے بابا جانی کی خواہشات کے مطابق پڑھائی کروں۔
آمین - میری ماما ہو فم سے نڈھال میں ۔ خدا تعالیٰ ان کی صحت وزندگی میں برست
قمندک ہوں ۔ آمین کی خدمت کی تو فیق عطا کر سے اور میں ان کی آئیموں کے لئے
شندک ہوں ۔ آمین ۔

پیاری صباا مجاز! خدا تعالیٰ تمہاری د عاشمیں قبول فریائے، بینی تم جانتی ہو

''ان زندہ شہیدوں کی رومیں تفسِ عضری ہے بواز کر کے جب اڑتی ہیں تو وہ سبز پرندوں کی صورت میں جنت کی سیر کرتی ہیں۔اور عرشِ اللّبی کی قندیلیں ان کو میں جنت کی سیر کرتی ہیں۔اور عرشِ اللّبی کی قندیلیں ان کو میمن بنتی ہیں۔۔۔اور بعض سعید رومیں تو یہاں سے نکل کر فرشتوں کی صف میں داخل ہوجاتی ہیں۔' ا

تحمد هٔ ونصلی علی رسول کریم

بسم الثدالرحن الرحيم

حوالناصر، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

محترم محرايوب صاحب شهيد

بلانے والا ہے سب سے پیارا اُس نے وال تو جان فدا کر اُس پہ اے ول تو جان فدا کر

میشتراس کے کہم اپن توم کاس جانشاد سے ملیں، آئے ہما شہادت و جاناری کے فلنے پر پچوغور کر لیتے ہیں کہ خداکی راہ میں جان کی بازی اگانے والے کے لئے اس کے لواحقین کے لئے، توم کے لئے اور دین کی احیاء کے لئے انعام شہادت میں کتنی برکات پنہاں ہیں۔ چونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وکلا تَسْفُولُو لِمَن یُقتَلُ فِی سَبِیل اللّهِ اَموَاتُ ط بَل احیاآ ءُ وَلٰکِن لاَ تَسْعُرُون کے اُلْمِی سَبِیل اللّهِ اَموَاتُ ط بَل احیاآ ءُ وَلٰکِن لاَ تَسْعُرُون کے اُلْمِی سَبِیل اللّهِ اَموَاتُ ط بَل احیاآ ءُ وَلٰکِن لاَ تَسْعُرُون کے اُلْمِی سَبِیل اللّهِ اَموَاتُ ط بَل احیاآ ءُ وَلٰکِن لاَ تَسْعُرُون کے اِلٰمِی سَبِیل اللّهِ اَموَاتُ ط بَل احیاآ ءُ وَلٰکِن لاَ تَسْعُرُون کے اِلٰمِی سَبِیل اللّهِ اَموَاتُ ط بَل احیاآ ءُ اِلٰمِی سَبِیل اللّهِ اَموَاتُ ط بَل احیاآ ءُ اِلْمِی سَبِیل اللّهِ اَمْوَاتُ ط بَل احیاآ ءُ اِلْمِی سَبِیل اللّهِ اَمْوَاتُ ط بَلْمُی سَبِیل اللّهِ اَمْوَاتُ ط بَل احیاآ ءُ اِللّهِ اَلْمُونَ اللّهِ اَلْمُی سَبِیل اللّهِ اَلْمُی سَبِیل اللّهِ اَلْمُی سُبِیل اللّهِ اَلْمُی سَبِیل اللّهِ اَلْمُی سُبُولُ اللّهِ اَلْمُی سُبُیل اللّهِ اَلَٰمُی سُبُیل اللّهِ اَلْمُولُ اِللّهِ اِللّهِ اَلْمُی سُبُیل اللّهِ اِللّهِ اَلْمُی سُبُیل اللّهِ اَلْمُی سُبُیل اللّهِ اَلْمُی سُبُیل اللّهِ اَلْمُیْ اِلْمُی سُبُیل اللّهِ اَلْمُی سُبُیل اللّهُ اِللّهِ اَلْمُیْ سُبُولُ اِللّهِ اَلْمُی سُبُیل اللّهِ اَلْمُی سُبُیل اللّهِ اِللّهِ اِلْمُولُ اِللّٰمِی سُبُیل اللّهِ اِللّهِ اَلْمُی سُبُیل اللّهِ اِلْمُی سُبُولُ اِللّٰمِی سُبُیل اللّهِ اِللّهِ اِللّٰمِی سُبُیل اللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ

جولوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں ،ان کے متعلق یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں اور مردہ ہیں ،گرتم نہیں سیجھتے۔
اس آیت کریمہ میں ہم نے موضوع کے اعتبارے اس بات پرغور کرنا سے کہ جولوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں ،وہ وفات کے بعد زندہ کن

معنول میں ہوتے ہیں۔

ال مورة البقرو، آيت ١٥٥

# فَاد خُلي في عِبَادِي وَادخُلِي جَنتِي

(الفجر)

لین اے پاکیزہ روح ، تو مراسیااور فرما نبردار ہوتے ہوئے اس باغ میں داخل ہوجا جس میں ہمیں ہمی تیرے ساتھ ہول گا۔

اس میں دووجوہ بنائی ہیں کہ مومن جنت میں کیوں وافل ہوگا۔ایک تو اس لئے کہ وہ مرا فر ما نبر دار ہوگا۔اور ووسرے میں اور وہ اکتھے اس میں ہوں کے ۔اس آیت میں اللہ تعالی مومن کو کو یا بید بتا تا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو جنت کی خاطر جنت میں نبیں جائے گا بلکہ میرے قرب کی وجہ سے جائے كا-اس ميں جنت كے انعام كواييا حقير بتايا ہے كه الله تعالى فرماتا ہے کہ جب میں بندہ سے بیند کہوں گا کداس میں داخل ہوئے میں میری اطاعت ہے، وہ داخل نہ ہوگا۔ دوسرے جب تک میں اسے بیانہ کہوں گا کہ جنت اصل مقصود نہیں بلکہ اسل مقصوداس میں داخل ہونے کا بیہ ہے کہ تو میرے ساتھ ر ہے گا۔ وہ داخل نہ ہوگا۔ تو اس مچھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ 

ا مر ماتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول خداعظ نے ایک وقعہ ا حضرت جابر بن عبدالله کود یکها که وه بهت افسر ده اور ممکن کھڑے ہیں۔آپ نے . ا فرمایا ،تم کیوں ممکین کھڑے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ، یا رسول اللہ! میرے والد ا جنگ واحد میں مارے گئے میں اور انہوں نے اپنے بیجیے بہت بڑا عیال اور قرضہ و ا مجھوڑا ہے،اس لئے میں افسر دہ ہوں۔رسول خداطین نے فر مایا'' کیا میں تنہیں ۔ خوب ۔ ا خوش خبری نہ دوں کہ موت کے بعد تہاہے والد صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ ا خدا تعالیٰ کے سامنے جب زندہ ہوکر حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر بالمشافہ کلام کیا اور فرمایا۔''اے میرے بندے، تو مجھے ہے کھے مانگنا حابتاہے، ما تک، میں تخصے دوں گا۔'انہوں نے عرض کیا،حضور! میری صرف اتنہ اتی ی خواہش ہے کہ میں پھر زندہ ہوکر دنیا میں جاؤں اور آپ کی راہ میں پھر مارا حاؤں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میں ایسا کر تو سکتا ہوں تمر میں یہ قانون بناچکا ہوں م کہ جوا یک و فعہ مرجائے ،اے دنیا میں واپس نبیں بھیجوں گا۔''

يادر كدا بل عرب مين بيروات تهاكه جواول مارية جالمين ان بدله ضرور ليا جائے ـ اور اگر بدله نه ليا جا سكے تو انبيل وه مرده كيتے تھے اور اگر بدله کے لیاجائے تو وہ ان کو زندہ کہتے تھے۔اس لحاظ سے اس آیت کے بیامین ہوئے کہ 'جومسلمان شہید ہو گئے ہیں ہم ان کومر دومت کبو، وہ خدا تعالی کے زند ہ سپایی میں اور خدا تعالیٰ خودان کا بدلہ ضرور لے گا۔ "اس تفسیر وتشریح میں ' حضور خلیفة است الثانی است موعود قرمات بیا که جس تعض کا کام جاری ر من والالوال اليجير و جانبي يعنى بيجيه باتى موں ،اس كى نسبت بمى لہتے میں کہ مامات کہ وہ مراتبیں یعنی زندہ ہے اور مردہ اے کہتے ہیں جوم باوراس کا کوئی احجمااور نیک قائم مقام نه ہو۔۔۔۔ پس ووتو م بھی نہیں مرتی جس کے افراد اینے شہداء کی جگہ لیتے جائیں جوتوم اپنے قانیقام پیدا کرتی چلی جاتی ہے، وہ خواہ کتنی ہی چیوٹی ہو، أے کونی تبیں مارسکتا۔ کیونکہ ہرقدم پر پہلے ہے زیادہ قربانی کرنے والے اواک موجود ہوتے ہیں اور جوتوم قربانی کے اس مقام پر پہنچ جانی ہے،اے کوئی تباہ بیس کرسکتا۔

ہے، اسے وی ہاہ بین سرسا۔
خدا تعالیٰ کی راہ میں قبل کیا ہوا محض رنج وقم ہے آزاد ہوتا ہے کیونکہ وہ
اس زندگی ہے۔ املیٰ زندگی پالیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف ہے اسے
انعامات مل رہے ہوتے ہیں۔ پھرانہیں مردہ کہنا کسی طرح درست نہیں
ہوسکتا۔

ہوسا ہے املی حیات مرنے کے بعد ہی مل جاتی ہے جبکہ دوسر سے اور ایک املی حیات مرنے کے بعد ہی مل جاتی ہے جبکہ دوسر سے اور ای کور کور کور کور کور کور کور کا ہے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوا ہے کہ شہید تین ون کے اندراندر زند و ہو جاتا ہے اور اس کمال کو حاصل کر لیتا ہے جسے دوسرا شخص ایک لیے عرصے میں حاصل کر ایتا ہے جسے دوسرا شخص ایک لیے عرصے میں حاصل

صدافت کو منوانے کے لئے دیر نہیں کی بلکہ اپ فضل وکرم سے ۱۹۳۷ء میں شیخ نیاز الدین صاحب کوایک بیٹا عطا کیا جس نے نہ صرف اپ باپ کا نام روش بلکہ وواحمہ یت کا پودا جوشنی نیاز الدین نے حضرت خلیفۃ اسے اٹ ٹی کے ہاتھ پر بیعت کر کے شیخ خاندان میں لگایا تھا۔ ٹمر آور ہوا بلکہ شیریں ٹمرات سے بحر گیا۔

چنانچه کیا اور کیسے هوا؟ كه ين نياز الدين مها حب نے حضرت خلافة التى اللّٰ تى كى اطاعت وفر ما نبر دارى کوا پنانسب العین قر اردیا۔ ملافت کی برکات کواپی بساط پر سجالیا اوروہ دن بھول م ك كدباكداد سه والدساحب في ماق كيا تفاران كى كائنات بى وابستكى خلافت بن سئ ۔ انہوں نے ایس کردیا کہ زمانے کوامام کی ضرورت تھی ،سوید معزت میرزا خلام احمد سے موعود علیہ السلام کی آمد سے پوری ہوئی۔اورنصیب والے نیک فطرت لوگ آپ کے قدموں میں جاگزیں ہوئے۔انہی خوش نصیب رم الوكوں ميں محترم شيخ عمر دين صاحب بھي شامل تھے جن كو خدا تعالیٰ نے تو فيق عطا لی اور انہوں نے ایخ آتا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رفقاء میں اپنا مقام ا بنالیا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کسی کا احسان رکھانہیں کرتا، اس لیئے اللہ تعالیٰ نے شیخ نیاز الدين صاحب پراپنافضل كيااور شيخ عمر دين كى جني محتر مهامنه الرشيد صاحبه كوآپ لی جیون ساتھی بنا دیا۔اور اس طرح آپ اس گھرانے سے منسلک ہو گئے جو دند مر

حفرت کے موعود علیہ السلام کے قربی حلقہ احباب کا کھرانہ تھا۔ چنانچہ سے گھرانہ دھرم سالہ میں رہائش پذیر تھا کہ خدا تعالی نے انہیں یعنی شخ نیاز الدین صاحب اور محتر مہ امتہ الرشید صاحبہ کومٹی ۱۹۳۷ء میں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے محمد ایوب اعظم نجو پز کیا۔ جو بیٹک بعد میں صبر وہمت میں ایوب ہی ثابت ہوا۔

برب بن تا برت ہوا۔ چونکہ ایوب صاحب کی والمدہ محتر مہا کی مخلص صاحب وین باپ کی بیمی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ و ولوگ جوسچا ایمان لاتے ہیں ، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے گئے ہیں ہارے گئے ہیں ہمارے گئے ہمارا مرنا قوم کو زندہ کرنے کا موجب ہوگا ،اس کئے وہ موت کو کوئی خوف والی چین بہت بیٹ سے نواب کا موجب ہوگا ،اس کئے وہ موت کو کوئی خوف والی چین بہت سے سیحتے۔وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دے کر ہمی زندہ ہیں اور جانیں نہ دینے والے زندہ ہو کر ہمی مردہ ہوتے ہیں۔

پس ہم اس نتیج پر پنج کہ خدا کی راہ میں جان دینے والا ابدی حیات ماصل کرلیتا ہا وروہ نصرف خود زندہ رہتا ہے بلکہ اپنی قوم کو بھی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس کی قوم قربانی کے نتیجہ میں برصتی ہے، پھلتی ہے، پھواتی ہے اوراطی در ہے کی زندگی پاکرتمام البن انعامات سے مشتع ہوجاتی ہے۔الحصد لله علی ذالک۔

مم العبد: توم كوزنده ريخة والاجا نارا يك ايسة خاندان كاچثم و چراغ نفاك جب اس خاندان کے صحن کلشن میں احمدیت بعن حقیقی اسلام کا پودالگا تو مخالفت کے طوفان نے اسے چہار طرف سے تھیر لیا۔ خاندان کے ہر فرونے منہ موڑ لیا۔ م کم والوں نے بی اپ نورنظر پر رحم کے دروازے بند کرد نے اور بالآخر خاندان کے بزرگواردادا شیخ عزیز الدین صاحب نے جاکداد سے عاق کر سے کھرا ت العلق ٹابت کردیا اور بیمہر لگادی کہ مہدی آخر زماں ہے تعلق رکھنے والے افراد كا اس كمرية كونى تعلق برداشت نبيس كياجا سكتا مكر شيخ عزيز الدين نبيس جانے تھے کہ خدا تعالی کی مثیت ای ہر محترم شخ نیاز الدین صاحب سے اتدیت کے لئے قربانی کرنے والا وجود پیدا کردے کی ۔اے! شخ عزیز الدین صاحب خدا تعالیٰ کی تمرین اور صلحتیں کیا کیا کام کرتی ہیں۔خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹھوڑ انبیں کرتا۔ آپ کے جئے نیاز الدین صاحب نے وقت کی پکارٹی اور دعنرت میں موعود علیدانسلام کوشنا بحت کیا اور خدا تعالیٰ نے مہدی علیدالسلام کی

وفتری فیماتے جلے گئے۔ خداتعالی نے اس خاندان کو بشری جیسی صابروشاکر فرمانبردار ساتھی عطاکی جومحتر م محمد افغنل منہاس صاحب رجسزار ہائی کورٹ کی دختر نیک اختر ہیں۔ وہ بہت دیندار اور خلیق انسان ہیں جو کہ محنت کی بناء پر تمغه خدمت سے نواز ہے گئے ہوتے ہیں۔ جماعتی لحاظ ہے محمد افضل منہاس صاحب ندا پی بنی بشری صاحب نے اپنی بنی بشری صاحب کی تربیت بہت املی رنگ میں کی ہوئی ہے۔ خدمت دین کے اپنی بنی بشری صاحب کا بیر مثالی گھرانہ واہ کا جذبہ رکھنے والی محتر مہ بشری صاحب کا بیر مثالی گھرانہ واہ کینٹ میں اووا وی محتر مہ بشری صاحب کا بیر مثالی گھرانہ واہ کینٹ میں اووا وی کوران ملازمت رہائیش پذیر ہوا۔ خدا تعالی نے اس محبت کرنے والے گھرانے والے کرنے والے گھرانے والے

ا۔ بشری ایوب صاحب ایم۔اے انگلش ۳۔ بیلا الیوب صاحب ایم۔اے انگلش ۳۔ عفت ایوب صاحب زرتعلیم

الم اور ایک بیٹا ٹمرایوب صاحب، ایم - بی -اے -ان شیری کمرات پر مشمل یہ گھر اندایک کمل کارواں تھا جوسج وشام اپنی منزل کی طرف روال ووال تھا۔ بشری ایوب صاحب نے بچوں کی تربیت میں کوئی کسراٹھا منیں رکھی اورایوب صاحب اپنے بچوں کی زیادہ تراخلاتی بلندی وعظمت کے لئے کمیں رکھی اورایوب صاحب اپنے بچوں کی زیادہ تراخلاتی بلندی وعظمت کے لئے کوشاں رہتے رہے ۔گھر بلو ذمہ داریوں کا جہاں تک تعلق ہے، بشری صاحبہ بہتی ایس کہ وہ ہمیشہ کام میں میری مدد کرتے اورا گرواشنگ مشین لگاتی تھی تو وہ اکثر اور پر کپڑے ڈالتے جاتے تھے۔کھانے میں میری مدد کرتے تھے۔کھانے میں میری مدد کرتے تھے۔کھانے میں بہت شوقین تھے، اس لئے نئے نئے کھانے بنا لیتے تھے اورا کٹر میرے ساتھ مقابلہ کر کے کھانے بنا یہ خوابو نے بنایا ہے، وہی مزے دار ہے اور پھر اس طرح خوش میرے دار ہے اور پھر اس طرح خوش بوستے کہ بچوں نے میرے کھانے کی تعریف کردی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

تخلیل، جنہوں نے ہرممکن سعی کر کا پی بیٹی کو زیورا خلاق اور عظمت دین ہے مزین کیا ہوا تھا۔ یا در ہے کہ جن بیٹیوں کو حضر تا امام مہدی علیه السلام کے نقش قدم پر چلنے والے باپ ل جائیں ،ان پر خدا تعالی کے فضلوں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ ہے اور دین کے نور سے ان کی اولا دمنور ہو جاتی ہے۔

چنانچا ایوب صاحبہ کی والدہ امتہ الرشید صاحبہ کی گودا پنے بنے کے لئے ایسا درخشندہ گہوارہ ثابت ہوئی کہ ابتدائی دور میں بی انہوں نے اپنی تمام توجه اپنے بنٹے ایوب کی تعلیم وتعلم میں مرکوز کر دی اورا پنے بنٹے کو ہرلحاظ ہے تراشا کہ ان کی تربیت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا اورا پنے بنٹے کو B.Sc کے تعلیم داوائی۔

محتر مه امته الرشيد صاحبہ نے اپنے بچے میں قربانی بحبت ،اطاعت اور سپائی کا جذبہ کو ٹ کو کر بحردیا اور خدا تعالی کے نفسلوں نے ان کی دعا تمیں اور لوششیں قبول کیں کہ ہر مقام پر جب وہ آزیائے گئے ،تو وہ سرخروہو کر سربلند ہو گئے ۔

محمدابوب اعظم دھرم سالہ میں پیدا ہوئے تنے مگر اپی تعلیم مکمل کرنے کے بعدواہ کینٹ آ گئے اور یہاں آ کرآ رڈیٹینس فیکٹری واو میں ملازمت افتیار کر لی۔ یہی ان کی پہلی ملازمت تھی جس میں ترقی کرتے کرتے وہ خدا کے فضل سے مینیجرورکس ہو گئے۔

مشیت این دی جب کارفر ما موتو راستے ہموار ہو ہی جاتے ہیں۔ چنانچہ خدا کافضل وکرم ہوا کہ ایوب ساحب کی شادی ایک خلص احمدی گھرانے ہیں ہونا قدا کافضل وکرم ہوا کہ ایوب ساحب کی شادی ایک خلص احمدی گھرانے ہیں ہونا قدا رہا گئی۔ یہ شادی خدا کی عنایات کاموجب ہوئی۔ ۱۹۲۵ و دیمبر کو خدا نے محت مدبشری ایوب اعظم کا ہمسفر ہنا دیا۔ یہ گھر ہنسی خوشی اپنی محت مدبشری ایوب اعظم کا ہمسفر ہنا دیا۔ یہ گھر ہنسی خوشی اپنی اندگی نے شب و روز اسر کرتا رہا اور ابوب صاحب اپنی ذمہ داریاں گھریلوا در

" Short

جاتے تھے۔ ہر محض اس حقیقت سے واقف تھا کہ ابوب صاحب احمدیت کے سپوت ہیں۔ اور بہی وجد تھی کہ مخالفت کی وہی آندھی جو بھی ایوب صاحب کے والدی تازالدین صاحب کے لئے ان کے خاندان میں اتھی تھی، آج ای مخالفت نے ۱۹۹۱ء میں تقریباً نسف صدی بعد پھرطوفان بن کرایوب صاحب کے کر د فعیر التخلب کر دیا تھا تھرا ب دھرم سالہ کی بجائے بیرآ رڈیٹینس فیکٹری واہ میں مشکلات اورا ہملاؤں کا درواز و کھول دیا تھا۔اور بالآخر سمینیجرورکس واو فیکٹری کو ۱۹۹۱ و میں ایت مقائد کے صدیق قربانی دینی پڑی اور وہ مردمجاہد دینوی شان و شوکت کو خیر ہاد کہتے ہوئے سعودی مرب کی طرف نکل سکتے۔ وہاں 1990ء تک مست آز مانی کی ، پھرواہ کینٹ آ سے ۔

قارئین کرام! آپ کو یا د ہوگا کہ ایک دن نیاز الدین صاحب کو اپنے المحبوب عقائد کی خاطر خاندان ہے نکالا کیا تھا۔ آج پھر تاریخ دہرائی گئی اور باوفا، پرُ وقار پختی ، دیا نتدار آفیسرایوب صاحب کو برسوں کی سرکاری خد مات سے نکال د یا کیااورحکومتی ریکار ڈیس صرف بیددرج تھا'' وجو ہات ندمعلوم ہیں۔''

### ليكن وه كيا جانين؟

'' کہ خدا کا سچانحب بلا کے اتر نے ہے اور آ گے قدم رکھتا ہے اور ایسے وقت میں جا پر ان کو تا چیز سمجھ کر اور جان کی محبت کوالوداع کہد کرا ہے مولیٰ کی مرضی کا تابع ہوجاتا ہے اور اس کی رضا جا ہتا ہے اور خدا کا پیارا اپنی جان خدا کی راہ میں دے دیتا ہے اوراس سے خداکی مرضی خرید لیتا ہے۔ الطاعت امام: چنانچه ۱۹۹۵ء میں واپس آجانے والے ایوب صاحب صبح و ا شام اینے خدا کی مرضی خرید نے کی سعی میں سرگر داں ہو گئے ۔اور انہوں نے عشق ا الهی کا ثبوت اپنی تمام حیاتی میں دیا اور یہی وہ سبق تھا جوان کی والدہ محتر مدامتہ االرشیدصاحبہ نے انہیں محد ہے ہی شروع کر دیا تھااور پیسبق لحد تک جاری رہااور میروتفری سے بھی شغف تھا۔ عمو ما بچوں سمیت مختلف مقامات پر لے م جایا کرتے اور و ہاں پہت خوشی خوشی معلومات بھی فرا ہم کرتے تھے۔اسل میں دو ا نیک مجلسی شخصیت کے مالک ہے اور سے و سیاحت میں بھی اپنا فرنس نے ور پورا كرت تے تھے۔ یعنی لوگوں تروابط پیدا كر كے اپنے پیغام كوان تك پہنچا كرخوتی محسوس کرتے تھے۔ بحثيت داعي الى الله:

یک کہا تھا میری آئلے وکیے سکتی ہے تو جھے یے نوٹ یا سارا شہر تابینا محمد ایوب اعظم صاحب نذر، بهادر اور به خطردا می نتے۔ بشری ایوب ساہر کھی جی کہ دوم ہر Topic پر تمنوں یا تیں کرتے تھے۔اسل میں ہوایک مقیقت ہے کہ داعی الی اللہ کی کا میابی کاراز ہی اس بات میں مضر ہے کہ وہ ب

تعظان بو الورد لأنل حقد كرساتهدا بناما في الضمير بيان كريك جوبات بهي وه در حق کہ محتی اورول براثر کرنے والی ہو، طبی قطعی نہ ہو، جیائی کی منہ بولتی السورية و دعفرت من موجود عليه السلام ايك مسوعود صداعت بن اورجب اونی علمبہ داراس صدافت کو لے کر بلافت کے میدان میں اترے تو لازی ہے کہ اس کی ملمی جملی اور رومانی کیفیت عروج پر ہو۔اور یہی چیز اے اس میدان وعوت میں کا میاب منائے گی۔ چنا نچرابوب صاحب شہید کو بیمعراج حاصل تھا کہ وہ نیبروں کو خدا کی طرف بلاتے وفتت کسی خطرے کی پرواونہیں کرتے تھے اور تھنٹول بوزموں اور جوانوں کو دلائل ست قائل کرنے کی کوشش کرتے ہتے اور وہ ا کا میا ب بھی ہوئے تھے۔ ہاں ،ان کی شہاوت ہی تو کا میابی کی منمانت ہے۔ ا ہے ب صاحب کی طبیعت میں خوف وخطر کے نام کی کوئی چیز نہیں نتمی ۔ وہ ا این زمانه ملازمت میں ایک بے ہاک دامی اور مخلص احمدی کے طور پر جانے

'' اے خداوند نالم جمیں راوستیم پر ڈال دے ، وہ راہ جو تیرے انعام یا فتہ لوگوں کونصیب ہوئی۔' چنانچہ ایمان کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد نماز بی پہلی میر میں ہے جوہمیں را و مستقیم کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فر ما نبر دار بناتی ہے۔ یعنی سب سے پہلی ویا ہمیں اعمال کی ادا لیگی پر متوجہ کرتی ہے اور اس اوا نیکی میں سب سے پیاراممل منصب ہے جو بغیرانعام کے کسی کونبیں جیموڑ تا۔ فوہ م منعم این مقد در بھر پانی نہ ہوتھ یا ہی لیتا ہے۔ بیدا یک ایسی ارفع عبادت ہے کہ فداتوں فی کے وصال کا شرطیہ نئے ہے اور شہید محترم ابوب صاحب محبتِ الہیٰ کوسمینے کے لئے ہمیشہ سے اس نسخہ پر کاربندر ہے۔ دواتی با قائدگی سے تبجد پر ہے تھے کہ کم والوں کو بھی القین ہے یا بند کرتے تھے۔اگر وہ نبیں اٹھتی تھیں تو منہ پر پانی وال کرانیادیا کرتے تھے۔ وہ یمی جاہتے تھے کہ جس راوستقیم کو میں نے اپنایا ہے، میرے پیارے بھی اُسی راہ پر چلیں۔ پس وہ مخص جودن کی عبادت ، کار نئی ' راتوں کے اندمیروں میں اس نور کو تلاش کرتا ہے ، وہ اے نصیب ہوجاتا ہے ۔ کیونکہ حقیقت میں وہ نور مانا بھی رات کی تاریکیوں میں ہے۔ لبذا شہدا، میں بوڑ ہے اور جوان ،سب کامشتر کیمل مصحد دیجنے میں آیا ہے۔ ا معنام مهدى: شهداء مين دوسراعمل مشتر كه محب اللي +عشق رسول ميانية اور ابتاء اتباع مہدی علیہ السلام و کھنے میں آیا ہے۔ ہرشہید نے اپنی محبت وعشق کا ثبوت وعوت الی اللہ ہے دیا ہے اور اصل میں محبت کا معراج بہی ہے کہ محبوب کے نام پر بھری جمی تحب اپن جان و مال قربان کرنے سے دریغ نہ کرے۔ یہی حال محتر م ایوب عظ العم ماحب كاتفاكه وه بديغام مهدى عليدالسلام كر جرخاص وعام سے ملتے اور ہر کمحہ اپنے کھانے یہنے کے اوقات میں تبلیغ و دعوت کی جاشنی ضرور شامل کرتے اور دلائل حقہ کے ساتھ گفتگو کرتے اور ہمیشہ خوش ہوتے کہ میرے سننے والے کے

یہ بین تھا اطاعت امام ۔ ساری زندگی ایوب صاحب نے خلیفہ وقت کی آواز پر لیک کہا۔ اور آپ کواکیان تھا کہ خلافت بی ایک بیزاانعام ہے ۔ خلیفہ وقت ہوں کے بوری کوشش کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھیں ۔ اور خلیفہ وقت جس بات کی تحریب کریں، اس کا علم جمیں کامل طور پر جونا چائے تا کہ ان تقاضوں کو جم پورا کر سین، اس کا علم جمیں کامل طور پر جونا چائے تا کہ ان تقاضوں کو جم پورا کر سین، اس کا علم جمیں کامل طور پر جونا چائے تا کہ ان تقاضوں کو جم پورا کر شکس ۔ چنانچہ ایوب صاحب کا رابطہ بنر ربعہ خطوط جمیشہ جاری رہا اور آپ کی شہادت کے بعد بھی حضورا یہ والٹد بنصر والعزیز کے حوصلہ برد حانے والے خطوط منا اس نا کہانی پریشانی سینجل سے ۔

مشتر کیمل کے جماول اور دوئم لکھنے کے دوران خدا کے نسل ہے مجے ۲۵-۲۵ شکینے لوگ حصداول اور دوئم لکھنے کے دوران خدا کے نسل ہے مجے ۲۵-۲۵ شہداء کی زند کیوں کا عمیق مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ دوران تحریک ایک چیز منام شہداء کی زندگی میں مشتر کے نظر آئی ہے۔ اگر چدید بات بھی متند ہے کہ شہداء اللہ تعالی کی مشیت اور قضا وقد ر کے مطابق انعام پاتے ہیں۔ مگراس میں بہت صد تک فدا کے نشاول کے ساتھ ساتھ المال صالح کا بھی دخل ہوتا ہے۔ یہ ایک المال کی ایک المال کی ایک المال کی دخل ہوتا ہے۔ یہ ایک المال کی درجات محلف ہوتی ہے۔ گو کہ انعامات کی درجات محلف ہوتی ہوتی ہے۔ گو کہ انعامات کی درجات محلف ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ گو کہ انعامات کی درجات محلف ہوتے ہیں۔

مگر

اس وفتت موضوع ہے ہے کہ تمام شہدا و میں دویا تیں قاص طور پر دیجھنے ہیں آئیں جن کی وضاحت قارئین کے لئے فائد ومند ہوگی۔ انشاء الله

ا۔ ۔ تبجد

۴۔ داگی الی اللہ (پیغام مہدی) اگر چہ جماری سب سے پہلی و نا سورۃ فاتحہ ہمیں یہی سکھلاتی ہے کہ

ول تک میری بات جا پہنچی ہے۔ انہیں یہی شوق تھا کہ اسباق محبت الهی کلی کلی کو چہ کوچہ ہانٹنا پھرون اور پیاکہ 1990 و کے بعدیمی میری حقیقی سروس ہے۔ حقوق العماد: بيوى كى كوابى سب سة زياده قابل قبول موتى بدوه اپنى کھ بلو زندگی کا نقشہ بھی جیں کرتی ہے اور نام لوگوں کے ساتھ جوشو ہر ک اتعلقات ہوتے ہیں ،ان کی اوا لیکی کون سے احسن طریقے ہوتے ہیں ، نیوی بى تى كى طرح بين كرسكى ب چنانچە مىز مەبشرى ايوب مىلابلىقى بىل كەتمام رمضان میں ابوب ساحب افطاری خود بنا کر غرباء اور بمسابوں میں اور جہاں جہاں مردور کام کررہ موتے تے،ان کو باقامدگی سے دے کر آئے ستھے۔شہادت کے دن نزد کی گاؤں سے جوق در جوق آنے والے مرد ،عورتیں اور یک رو روکر کهدر م تھے کہ یہ آدمسی منسوشته منها ،جمیں میے ، دوا کیال اور کتا ہیں لے کر دیتے تھے۔ میں ان لوگوں کونبیں جانتی تھی ۔ کتنے طالب علموں کو تناجیں فرید فرید کر بھیجا کرتے تھے جو بعد میں آ کر ملے تو معلوم ہوا کہ وہ نیک انسان کہاں کہاں اپنے خالق کی محبت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ جب واو کینٹ کی مسجد ہنائی تو رات دن وقارممل میں حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ کے دوست مبشر صاحب

فر مدداری: الغرض احساس فر مدداری ان کا طروًا متیاز تھا۔ وہ بمیشہ خود تکلیف برداشت کرتے اور بہت زیاد وگئن سے کام میں ہاتھ ڈالتے تھے۔ یہا حساس فرمہ داری بی تو تھا کہ ڈئی حالت میں گھر کے اہل وعیال کوتسلیاں ویں اور ہپتال لے جائے خود کہا۔ ایک بہا در انسان کی طرح دو گولیاں لگنے کے بعد بھی اوسان خطانہیں کئے بلکہ خون رو کئے کے لئے مستقل سینے پر ہاتھ جمائے رکھا۔ اوسان خطانہیں کئے بلکہ خون رو کئے کے لئے مستقل سینے پر ہاتھ جمائے رکھا۔ راست میں اپنے جیا تھر جمائے رکھا۔

اور مخترم ظمور صاحب بھی ہمیشہ اتباع رسول پاک میں سبقت لینے کے لئے کوشاں

باتھ پکڑ کر بیارکیا اور کہا کہ بیٹا! بناخیال رکھنا، امی اور بہنوں کاخیال رکھناو غیرہ۔
درانسل بیا کی فرصہ دار، فرض شناس اور پُر ہمت انسان کاعمل تھا کہ
ایسے آخری وقت بیس بھی گھر والوں کا فکر دل و د ماغ پرسوار رہا۔ اور گوشناخت
نہیں گر سے تاہم واقعہ اور پچھ بنیادی سوچ گھر والوں کو دے گئے اور آخری دم
تک ابنا فرض فیمایا۔ بیقک و وضی عسکر روحانی کا ایک سپاہی تھا جوا پنے خدا کے
تک ابنا فرض فیمایا۔ بیقک و وضی عسکر روحانی کا ایک سپاہی تھا جوا پنے خدا کے
کے مرسونات میں پیش کر گیا تاکہ آئد ونسل زندور بنے
کے مرسونات میں پیش کر گیا تاکہ آئد ونسل زندور بنے
کا سلیقہ سکھ لے اور یہ سلیقہ صرف اور صرف فنا فی النداور فنا فی الرسول وجود کو ہی

می خوابی : یا یک متند حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی فہ کو اکبو ہا اس کے خوابی : یا یک متند حقیقت ہے کہ اللہ المین محمد اس میں بہا ہے اور اس مبارک و یہے کی برکت و پیروی ہے خدا مسطفہ میں نہ واپنا وسیلہ بنایا ہے اور اس مبارک و یہے کی برکت و پیروی ہے خدا تعالیٰ اپ پیارے تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا پیارا بنانے کا وعدو کیا ہے ۔ اور خدا تعالیٰ اپ پیار بند کو اکثر بحی عطا کرتا ہے۔ بند کو اکثر بحی خوابیں بھی دکھا تا ہے اور اکثر حوصلہ اور صبر بھی عطا کرتا ہے۔ کونکہ اس کا سیابدہ قو کل اور رضاء الیٰ کا بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ سے پیار کی کونکہ اس کا سیابندہ تو کل اور رضاء الیٰ کا بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ سے بیار کرتا ہے اور مرسلیم خم کر دیتا ہے اور روحانی زندگی پالیتا ہے۔ چنا نچوالوب شہید کرتا ہے اور مرسلیم خم کر دیتا ہے اور روحانی زندگی پالیتا ہے۔ چنا نجوالوب شہید کرتا ہے اور مرسلیم خم کر دیتا ہے اور روحانی زندگی پالیتا ہے۔ چنا نجوالوب شہید کرتا ہے اور مرسلیم خم کر دیتا ہے اور روحانی زندگی پالیتا ہے۔ چنا نجوالوب شہید کرتا ہے اور مرسلیم خم کر دیتا ہے اور مرسلیم خم کر دیتا ہے اور مرسلیم خم کر دیتا ہے اور مرسلیم نہیں آر بی تھیں۔ مثلاً بشری کھی جی

ا۔ انہوں نے کہا''بشریٰ، مجھے آج کل اچھے خواب آرہے ہیں۔ تم پریشان انہوں نے کہا''بشریٰ، مجھے آج کل اچھے خواب آرہے ہیں۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام تمہارے کام کر دے گا۔ سب پچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ پر مجھوا ہوا مجروسہ رکھو۔ اور پجر ایک دن مجھے کہنے گئے کہ خواب بیہ آئی ہے کہ میں ہیشاہوا ہوں کہ میرے پاس آموں کا ٹوکر الایا گیا ہے اور مجھے آواز آئی کہتم یہ لے لوہ میں نے ٹوکر سے بیاس آموں کا ٹوکر الایا گیا ہے ، وہ لیا۔ اور وہ عام آموں میں نے ٹوکر سے میں سے جو سب سے بڑا آم ہے، وہ لیا۔ اور وہ عام آموں

واقعه شهاوت: کیا آپ احمدی جن؟ مال کھنے والے شخص کو قل کرویا گیا۔ روز تامہ جنگ ،راولینڈی، ۹ جولائی ۱۹۹۸ء نے مندرجہ بالا ت حقیقت کودو کالمی سرخی ہے شائع کیا ہے۔

قار مین! یہ محد کلر ہے کہ ایک جیتا جائتا ،خوش باش وجود ، بچوں کا ہا ہا ، بیوی کا شو ہر ،صرف اس لئے چمین لیا گیا کہ دوآج کے جتبہ پوش ،شعلہ بیان . ملال کا همعنوا نبیس تمار جبکه قاعل پر تک نبیس جانیا تما که اس خوش نصیب انسان ا کا مام کیا ہے؟ جس کو میں جنت کی جی تھانے لگا ہوں۔ بدنصیب انجان قاتل الکے۔ تاریکی سے نظا اور دوسری ابدی تاریکی میں جیب سیا۔اور خون وحشت کا

> مل کرتے نہ تھے بے وجد کسی انسان کو خون وحشت میں حرارت مجمی ایسی تو نہ تھی

ے جولائی ۱۹۹۸ ،عیدمیلا دالنی کا دن تھا۔لوگ جوق در جوق روشنیاں و ملحنے کے لئے گھروں سے باہر تھے کہ مرم محد ابوب اعظم صاحب اپنے گھرے ساز سے آنھ ہے قریبی بازار کئے ، واپس کھر پہنچ نہ تھے کہ گھر کے قریب ہی ان انہوں نے ویکھا کہ دواشخاص ایک تاریکی ہے نکل کر سامنے آ گئے اور پوچھا س ا آپ کا تام ایوب اعظم ہے۔انہوں نے کہا، ہاں۔حملہ آوروں نے پوچھا۔کیا ب ا ب احمدی ہیں۔ انہوں نے جوایا کہا، ہاں، الحمدللہ، میں احمدی ہوں۔ اس کے بعد قاتکوں میں ایک باریش انسان نے ان کی جچاتی پر دوفائر کئے اور بھاگ م کمٹر سے ہوئے۔ جاتے جاتے دو ہوائی فائر بھی کئے ۔موصوف گر گئے اور بدفت کمر کی طرف بڑھنے لکے کہ ان کا بیٹا اور ہمسایہ نکل کرآ گئے۔ ان کوفورا گاڑی میں ڈال کر سپتال لے جایا جار ہاتھا کہ رائے میں عیدمیلا دالنی کی وجہ ہے رائے بند ہونے کی بناء پر ہپتال لے جانے میں تاخیر ہوتی گئی اور وہ ہپتال پہنچنے سے

كى نسبت بهت بيدا آم تھا۔ آم جنتی مجلوں میں سے ہے جوانہوں نے لے ليا اور یمی مجل شہادت کا تھا۔''

۲۔ دوسری خواب میری بہن مسزمبشر کوآئی۔ دوجس دن ابوب صاحب شہید ہوئے ، ڈ ھائی بجے رات و و میر ہے گھریت گئیں۔ و و کبتی میں کہ میں ساری رات سوچتی رہی کدایوب صاحب سپتال کرات میں کیا کیا یا تمی شرایوب صاحب ت كرتے ہوں كے كہ مجھے نيندا مى كدخواب ميں ابوب ساحب آئے اور انہوں نے بھے کہا کہ آپ بشری سے کہیں کہ مت روئیں ، میں بہت خوش ہوں ، میں زندہ ہوں ، مجھے بہت ی نعمتیں ملتی ہیں ، وہ بالکل پریشان نہ ہوں ۔ ' ای طرت شہادت کےون کے جولائی ۱۹۹۸ وتقریباً سیاس کے کا وقت تھا کہ بشری صاحب نے خودخواب دیکھی، و و کہتی جیں کہ خواب میں ویکھا کہ ایوب صاحب فوت ہو گئے جیں اور ینچ کرے ہوئے جیں ،جسم زخمی ہے ،وغیرہ وغیرہ۔ میں تھبرا کر اتھی تو و عاؤں میں لگ می کہ خدایا رحم کر، میں نے کیا خواب دیکھی تعبیر خود ہی سوج کی الع ب صاحب کو جو فوت ہوتے ویکھا ہے،ان کی زندگی کمی ہوگی اور ان کی Back bone کی تکلیف بھی شاید نھیک نہیں ہوگی ۔ اس شام عید میلا دالنبی کا موقع تما كه شهادت كاوا قعه پیش آمیا - - - بیشک و و بمیش كی زندگی پا گئے - '

نا عاقبت اندلیش لوگوں نے عید کے دن انبیں شہید کیا۔ وہ مخص جو خانہ کعبداورمبحد نبوی سے بارگاوالی میں دیا ئیس کر کے لوٹا تھا،اور دو بارج اکبراور ج اصغر کا فیض یا فتہ تھا، و وقعی عابت کر کیا کہ بیٹک شہادت عبیر ہے۔اور جو محض عید کے دن شہید کردیا جاوے اتواس کی دوعیدیں جمع ہو جاتی ہیں ،

شہادت باغ اسلام کے مجاول میں سے ایک میشا ترین مچل ہے اور جوصرف العيب والول كوماصل موتا باور محبت الهي ك طالب كوبى ملتاب-

احصيه دوم

الع ب صاحب نے کہا کہ خدا کے قضل و کرم سے میں احمدی ہوں۔اس کے بعد نذیراحمدی کا گھر ہو چھا۔ ابوب صاحب نے کہا کہ میں نبیں جانتا۔ یہ سننے کے بعد انبول نے ابوب صاحب کے سے پرفائر کیے۔اس پرہم فور آبابر بھا گے۔اورہم ا نے ایوب ساحب کوزخمی مالت میں گرے ہوئے دیکھا۔ سینے میں سے خون نگل ر با تھا۔ ابوب ساحب نے خون رو کئے سے لئے سنے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ہیں ، مع اجینااور بینیاں ابوب ساحب کوا نفیا کر گیٹ تک لائے۔ میرے بینے نے کہا کہ ابوگواندر نے جاتے ہیں لیکن میں نے کہا کہ بیس ،ان کوفور آ ہیتال لے جاتے ایں ۔ میری بنیاں رور تی تعین اور ایک بنی بھاگ کر انور صاحب کو بلانے پہلی اور ایک بنیاں میں اور ایک بنی بھاگ کر انور صاحب کو بلانے پہلی تی ۔ لوگوں نے جب جماری چینیں سنیں تو بھا گر آئے اور ایوب صاحب سے ا ہو جما کہ کون اوک نتے۔ ابوب ساحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا۔ ایوب صاحب کوجم نے جلدی سے پانی پلایا۔ اوروہ بھی کہدر ہے تھے کہ جھے ا میتال کے چلو۔اس اثنا میں انور صاحب جلدی ہے آگئے اور میرا بیٹا اور وہ ا کاڑی میں ڈال کر ہیتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابوب صاحب بالکل تھبرائے ب ا ہو گئیس تنے اور ہم بھی یہی سمجھ رہے تنے کہ زخمی ہو سمئے ، کو لی نکل جائے گی تو المراب سرائیس منے اور ہم بھی یہی سمجھ رہے تنے کہ زخمی ہو سمئے ، کو لی نکل جائے گی تو والپس آ جا کمیں گے۔ چونکہ ابوب صاحب پر دو گولیاں لگی تھیں ، ایک جسم کے آ رپار ہوگئی اور ایک سینے ہے نکل کر پیٹ کی طرف چلی گئی ،نگلی نہیں۔ہم نے ایوب ا صاحب کوگاڑی میں ڈالا، وہ بدستورکلمہ پڑھتے رہے۔ بیٹا باپ سے باتیں کرتار ہا ا تا کہ وہ اپنی طرف توجہ نہ دیں۔خون بہدر ہاتھا۔ ہمارے گھرے ہیتال ۵میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راہتے میں ایوب صاحب کو بتایا کہ بینے ، میں گھروالیں آرہاتھا کہ اس طرح اند جیرے میں ہے دوآ دمی نکل کرمیرے پاس آئے تھے اوراس طرح انہوں نے میرے ساتھ باتیں کیں، جب میں ان سے بات کر چکا تو . انہوں نے مجھ پر فائر تک شروع کردی اور بھاگ سے۔ابوب صاحب پھرکلمہ

بهلے ہی ایتے مولی کے حضور جاضر ہو گئے۔

اگے روز ۸ جولائی کوشام چیر ہے احمد بیقبرستان کینٹ میں تدفیعن عمل میں آئی۔ مرکز سے ایک تین رکنی وفد محترم مرزا خورشید احمد صاحب بحترم مک خالد مسعود صاحب اور محترم میجرشا مداحمد صاحب پرمضمل تھا، جناز و و تدفیین میں شریک ہوا۔ گ

بشرى صلابه البليه اليوب الفظم شهبيد كلم ت شهادت كاواقعه! ٤ جولا ني عيدميلا والنبي على - ابوب اعظم صاحب مغرب کي نماز پڙه کر ، سے نظے۔اپنے کمرے کی لائٹ جلتی مجبوز کئے مالانکہ ہمیشہ عادت کے مطابق بندكرك جات تے۔ ميرے يو جينے پر بني نے بتايا كدابو بابر محتے بيں ا شام او و و فیلتے تھے۔ اس کے ملاوہ دوستوں کے ساتھ کیے شب ہمی کرتے تھے۔ باتوں باتوں میں شام کے والح مے آ۔ اور وہ ای وقت واپس محر آنے ہے گئے مڑے۔ دوکان کے نزد یک ہی کھڑے رہے۔ دوکان جمارے کھر سے پچاس از کے فاصلے پر بی ہوگی بلکہ اس سے بھی کم ۔ دوستوں کو کہا کہ TV پرخبریں شروع ہوتئی ہوں گی ، میں واپس جار ہا ہوں۔میرا خیال ہے کہ آ دھا فاصلہ طے کیا ہوگا جو کھر کے کوارٹر کے بالکل نز دیک ہی تنے کہ ای دوران دوسری کلی ہے جیجے ہوئے دوآ دی ایوب صاحب کے پاس پہنچ سے۔اور ایوب صاحب سے کہا کہ آپ کانام ابوب اعظم ہے۔ ابوب صاحب نے کہا کہ میرانام ابوب اعظم ہی ج- پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ آپ ایوب اعظم بی بیں۔ انہوں نے کنفرم ار نے کے بعد کہا کہ بیرا منے والا کھر آپ کا ہے۔ ابوب صاحب نے کہا کہ بال، بيرمائ والاميراكم ب- پرايوب ساحب يكباكة پاحدى بين-الے روز نامدالنسال

تكينے او ک

شہید ہو گئے ۔ مرکز کو بھی اطلاع کر دی گئی۔حضور کو بھی اسی وقت اطلاع مل منی ۔ بوری دینا میں فوری طور پریتہ چل گیا۔

کی ۔ بوری دیا میں فوری طور پر پیتہ چاں گیا۔ اور پھر آخری سفر کے لئے تیاری شروع ہوگئی۔ پوسٹ مارٹم ہوا۔ تا بوت ہنا+ایوب صاحب کوم بجے گھر واپس لے کر آئے۔ ۲ بجے جناز و تھا+ پورا گھر م اوکوں ت بھرا ہوا تھا۔ باہر مرد نمنٹ لگا کر جینے ہوئے تھے۔ غیراز جماعت کی المبت بنائی تعداد آلی بوئی تنسی مرکزے، پندی سے ،حویلیاں ، ٹیکسلا ،نز ویکی جگه ت سب آئے۔ ابوب صاحب کا چبرہ چیک رہا تھا، مسکرار ہے تھے۔ میں نے اور ا بچوں نے جب ان کو دیکھا تو ہمیں سکون مل کیا کہ ابوب صاحب تو خود کوا بی دے ر ہے میں کہ میں بہت خوش ہوں۔ چہرہ روحا نیت سے بھر پورتھا۔ غیر از جماعت . ا اور محلے دارعورتیں اور مرد تنے ، دو کہدر ہے تنے کہ بیروہ ابوب صاحب لگ ہی نہ میں رہے، کتنا نورہے، چبرہ چیک رہا ہے۔ غیراز جماعت کے لوگ کہدرہے تھے رہانہ کے جنتی تو ایو ب صاحب لگ رہے ہیں، دوزخی وولوگ ہیں جنہوں نے بیاکام کیا ا ہے۔ایوب صاحب تو شہید ہوئے ہیں۔غیراز جماعت نے دلی صدمہ اورافسوس ا کا اظہار کیا۔ ربوہ سے مرز اخورشیداحمد ، ناظراملیٰ کی قیادت میں بہت ہے مہمان پینہ ۔ پہنچ چکے تھے۔انہوں نے تمام واقعہ کا خود جائزہ لیااور ایوب صاحب کے تمام ا واقعه اور گھر اور نماز جنازہ کی ویڈ پولم ہنوائی۔جو جباں جبال احمد سے جماعت ا و بال اندن سے دکھائی گئی۔ جمعہ کے دن خطبہ کے بعد۔

واہ میں اتنا برا جنازہ نہیں ہوا، جتنا ایوب صاحب کا ہوا۔ غیراز جماعت فیر میں اتنا برا جنازہ نہیں ہوا، جتنا ایوب صاحب کا ہوا۔ غیراز جماعت فیجی نماز جنازہ پڑھی اور دعا گی۔
شیجاعت واطاعت نے شہید ایوب صاحب کی قربانی کا واقعہ پڑھنے کے بعد سیجاعت واطاعت نے شہید ایوب صاحب کی قربانی کا ایک د ما نقتی ہے۔ ساختہ حضرت خلیفۃ اسیح الرابع ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی ایک د ما نقتی ہے۔ ساختہ حضرت خلیفۃ اسیح الرابع ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی دلوں کے لئے ہے۔ جو دل پر اثر گرجاتی ہے۔ ''اے خدا تو ہمارے سخت زخمی دلوں کے لئے ا

پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ جب آ دھے راستہ پر پنچے تو انہوں نے بئے کو ہیا رکھا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بیٹے ، اپنا خیال رکھنا ، اس می اور بہنوں کا خیال رکھنا۔ اور بنے کل طرف و کھنا شروع کیا۔ اس کے بعد خون والی النی آئی ۔ اس کے بعد کیا ہوا ، تبھے ہوئے تام میں ہمت نہیں۔

انالله وانا اليه راجعون

اس کے بعد بیٹے نے بہت آوازیں دیں ابو، ابو، بولیے، جھے سے ہاتمی کروگروہ تو اپنے بیارے خدا کے پاس جلے سے تھے کیونکہ اس دن عید میلا دالنبی تھا، لوگ النتی دیکھنے جارہ بہتے ہوئکہ اس دن عید میلا دالنبی تھا، لوگ لئتی دیکھنے جارہ بہتے ، مرک پر بہت رش تھا لیکن پھر بھی جنتی جلدی کر بھتے ۔ گاڑی تیز لے کر گئے گر جب ، P.O.F ہپتال پنتی تو ڈاکٹر نے وکھے کر کہا کہ ڈے تھے ہو چکی ہے۔ میرے بیٹے نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کوشش تو کریں، شاید کہ ذوال ہو جو اس کے لئے اس نے چیک بھی کیا، گر بے مود۔ اس کے بعد دو بہت رویا، تریا، مگر کیا ہو سکتا تھا۔

جیئے نے ہمپتال کے سرد خانے میں باپ کور کھوا کر جب واپس آیا تو اس نے آکر جوابع ب صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا تھا ،ہمیں تایا۔

جب ایوب صاحب کو ہپتال کے کر گئے جیں، اسوقت میرا کم عورتوں سے بھر چکا تھا۔ ہم دعا کیں کررہ سے کے کہ خیر کی خبرآئے۔ سب لوگوں کو پیتہ تھا کہ ایوب صاحب کی ڈیٹھ ہو پھی ہے لیکن جھے اور میری بیٹیوں کو پیتہ نبیں تھا۔ ہم ان لوگہیں کے دعا کر دعا کر یہ ایوب صاحب لیک ہو کر آ جا کیں گم وہ بچیوں سے بیکہیں کہ بیٹیو، صبر کروہ ایوب صاحب ابنہیں آ کیں گے۔ ان کے لئے وعا کرو۔ بچیاں تو بیٹیو، صبر کروہ ایوب صاحب ابنہیں آ کیں گے۔ ان کے لئے وعا کرو۔ بچیاں تو کسی صورت میں مان نہیں رہی تھیں کہنیں ، ہمارے ابوبہت بہا در جیں۔ وہ با تیں کررہ ہے ، مگر پھر وہ حقیقت کو مان کررہ ہے ، مگر پھر وہ حقیقت کو مان سینس میں جی میں جی ہوسکتا ہے ، مگر پھر وہ حقیقت کو مان سینس ۔ پھر ہم نے رشتہ واروں کو اطلاعیں کردیں ۔ سب آ گے + ابوب صاحب

حصرووم

محمد اليوب اعظم كوشبادت كا جام پلا ديا گيا۔ پس اے جانباز اليوب آپ زنده تيں۔ خداتع لى كارزق آپ كوچنج رہائي، فرختے آپ كے ساتھ مصافحه ف الله حالفہ جیں۔

یں۔ الاکھ مدعی ستم و حائے پر اے غیرت عشق جنس اخلاص کو ارزاں نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اند مال اورسلینیت کا سامان پیدا فرما۔۔۔اے خدا ابیا ہی کر، د کمیے ہم تیرے حضور ذرئے ہونے والی قربا نیوں کی طرح تزید د کمیورت بیں۔'

#### اور

نهر جمارے آتا سیدنا امیر المونین نے جمیں لاکا رکر تیار کیا اور ایک ایسا پیغام فرمایا جوجمیں سینہ بہ سیندرواں دواں رکھتا ہے ۔ فرماتے ہیں:

محترم محمدایوب اعظم نے اپ آقا امیر المومنین خلید است الرابع ایده الله تعالی کولبیک یا سیدی کتے ہوئے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا بال المحد بند ، کد میں احمدی ہوں ۔ اور اسلام کی خاطر اور محمد مصطفے کی خاطر سینے پر کوالیاں لھا میں ۔ اور وہ موت قبول کر لی جو حضرت محمصطفے متابعت کے دائے میں آئی ۔ بینک اے احمدی توزندہ ہے۔

الما کتو بر ۱۹۹۹ کو خلیمة است الرائع ،امام وقت نے مرکز مثلث کے میدان میں کھڑ ۔ ہو کہ گوائی دی کہ سرسو نات میں پیش کرنے والے ''مجمع الیوب الحمری سے 'اور آپ کے فرمان کے مطابق احمد یت یعنی الیوب الحمری سے 'اور آپ کے فرمان کے مطابق احمد یت یعنی اسلام کی خاطر جان کی بازی لگانے والے شعے ۔ ووشجاع اور دلیر سے کہ کن بارا سلام کی خاطر آزمائے گئے شعے ۔ 1991 میں بھی انہیں بے روزگار صرف اس لئے کر دیا گیا تھا کہ ۔ ۔ ۔ اور پھر نہ معلوم وجو ہات کی بناء پر ریٹائر کرد سے گئے ۔ نہ معلوم سے مراد ہے کہ ہتے ۔ جماعت کی وشنی میں کیا حمیا ہے جمر حکومتی رائیارڈ کے مطابق وجو ہات نہ معلوم ہیں۔

اور نامراکی وان عے جولائی ۱۹۹۸ء کو وجو ہات ندمعلوم کی بناء برمحتر م

التعبيدة وص

162

تحمد ه ونصلي على رسوله الكريم

بهم ابندارجمن الرحيم

حوالنا صر، خدا کے شل اور رحم کے ساتھ

محترم ماسشرنذ سراحمه بكهيو

ویکسا جو تیر کمیا سے تمین گاہ کی طرف اہے بی دوستوں سے ملاقات ہو گئی

سرزمین سند ھے کو بیاعزاز حاصل ہے کہ اس کی منی نے بے شار ملاء كرام، شعراء كرام، اولياء الله، دانشور، عاشقان رسول اورشهداء كرام پيدا كئے میں، جنہوں نے اپنی قابلیت، بصارت و بصیرت، قائدانہ صلاحیتوں اور قربانی و جاناری کے ساتھ عوام کو جینا سکھلایا ہے۔ تمراس وقت میراموضوع ہے کہ سندھ میں عموماً نواب شاواور لاڑکا نہ میں خصوصاً ایسے ایسے شہداء کرام قربان ہوئے ہیں کہ جوتو م کوا یے مزین کر مے ہیں کہ میری قوم کے نگینے لوگ بن گئے اور الميشه كے لئے خودروشن موسئے اور ہمیں روشن كر سے۔ الحمد لله

ا پیے عظیم مجاہدوں و جانثاروں اور شہداء کی صف میں آج ہم ۱۰ اکتوبر ۱۹۹۸ و کومختر م ما سنرنذ پر احمد مجھیو کومجی کھڑا دیکھتے ہیں۔ بیدو ہی عظیم صحف ہیں جواپنا خون وے کرلوگوں کی رکوں میں علم وادب کا دریا بہاتے تھے،حیوان کو انسان بناتے تھے، جو ماؤں کی گود کوسورج کی روشنی ہے منور کرتے تھے، جوتوم کے مسیحا بناتے تھے اورلفظوں ہے مرہم لگاتے تھے اور نصائح ہے کر دارکونٹمیر کرتے تھے۔

## اكنظرمين

محترم محمدا يوب العظم صاحب والدصاحب كانام محترم شيخ نياز الدين صاحب

١٩٣٤ء، پيدائتي احمدي

٦٢ سال

بي اليس

ورئس ينيجر، وا و فيكثري

وهرم ساليه

مقام شبادت وا و کینٹ

تارت شبادت ے جولائی ۱۹۹۸ء

شموليت محترم مرزا خورشيدا حمد بمحترم

ملك خالدمسعو دمياحب محترم ميجر

شا بداحمد سعدي -

واه کینٹ ،احمد به قبرستان

دا عي الى الله مجلسي مزاج ، حليم طبع ، تنجد كزار ، ابل وعميال يه ولي والبطلي

جماعت ہے جا ناری ،رابطہ

تاري عدائش

عمر بوفت شهاوت

آ بانی مقام

آلة فمل

1

بینک انہوں نے کھولوں کوثمر اور درختوں کو تناور عظیم درختوں میں تبدیل کیا اور
انہیں دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھلایا۔ ووجروف شناس تخیاور حروف با نشخ تخیہ

تخدد ہے اور بانٹ کا علم وقمل الکتو بر ۱۹۹۸ء تک جاری وساری ربااور تادم
آخروہ مضبوط نقوش جھوڑ گئے جوواضی اور روشن جیں اور حضر ت اسلمیل ملیا اسلام
کی قربانی کی یادتازہ کرتے جیں اور بعد میں آئے والوں کے لئے راہے ہموار کر گئے جیں۔

عظیم استادالمکرم جن کا ذاتی تام نذیراحم نقا، پیدائش احمدی یتھے۔ان پیشیم استادالمکرم جن کا ذاتی تام نذیراحم نقا، پیدائش احمدی یتھے۔ان ك والدصاحب كانام شفيع محمدتها جو كونه ما بي جاميان تعاقبه كندُيا روستْ نوشهر و فيروز میں رہائش پذیر نتے محترم نذیراحمرصاحب میارسال کے تتے جب ان کے والد بزرگواروفات پاکئے۔والد صاحب کے تین بھائی احمدی ہوئے تھے۔(۱) علیم محد موجیل صاحب (جو بعد میں جماعت کنڈیارو کے صدر جماعت بھی رہے)، دوسرے تنابع محمد صاحب اور تیسرے سب سے جھوٹے بھائی غلام رسول صاحب نتے۔ یہ تینوں بھائی ای ملاقہ میں رہتے تھے۔ان کے نانا جان حصرت اخوندمحمہ رمضان صاحب نے دعنرت سے موعود علیہ السلام کی بیعت ۱۸۹۸ء میں قادیان جا كرويق طوري كي تقى - بيرمبارك وجود حفترت مسيح موعود عليه السلام سے صحافي اور سندهی احمد ایوال میں بہاتھ نمل منے جو وقت کے امام مبدی علیہ السلام کی شنا خت کر ك احمد منت لين حقيق اسلام مين شامل موئ تتے۔ جناب محمد رمضان معاني من سائي موعود عليه السلام نه ايك خواب كي بناه پراحمه يت قبول كي محي -قارنين! اكر چه بعض وا قعات اجم اور صداقت مسيح موعود عليه السلام كى و ضاحت کے لئے چیش کرنے ضروری ہوتے ہیں لیکن سلسلہ ٹوٹ جانے کے خوف ت صرف دوایک باتیں جوعظمت کی حامل ہیں ،صداقت مبدی علیدالسلام کے

عنوان میں درج کروں کی ،انشا والندامید ہے،ایمان افروز ہوں گی۔

ا پنے بینے کو جین میں تنہا چیوز کر خدا تھا لی کو پیارے ہو گئے۔
منتہ م نذیرا تعدیہ اپنے کا ؤں میں طالب ملی کا زمانہ گزارا اور سندھ کے فائل تکی تعدیم میاسل کی ۔ اور مختلف او قات میں مختلف در سگا ہوں میں سندھ کے عوام کو حروف شناسی میں مہارت و ہے تر ہے۔ اور اس طرح ۲۸ سال اما و انہوں سنے استاد المکر م سے فرائعن سر انجام دیے۔ یہ تمام عرصہ انتہائی فرمہ داری کا سنامن ہے کیونکہ آپ کے شاگر دوں میں بہت سے متازعبدوں پر فائز ہیں۔ سنامن ہے کیونکہ آپ کے شاگر دوں میں بہت سے متازعبدوں پر فائز ہیں۔

چونکہ پرورش و تربیت کا ابتدائی زمانہ محترم نذیر احمد صاحب نے اپنے کراگر پچا حکیم محمد موہیل صاحب کے زیرسایہ گزارا تھا،اس لئے بہت می اعلیٰ مغاسۃ پ میں منظل ہوگئ تھیں۔ آپ کے دادامحد لقمان صاحب نے جو کہ اپنی محمر مغاسۃ پ میں احمد میں احمد موسلے تھے، بہت محبت و توجہ ہے محترم نذیر احمد صاحب ایک مثالی اور ایمان صاحب کو مربیّا نہ ساتھ دیا۔ اس طرح نذیر احمد صاحب ایک مثالی اور ایمان افروز شخصیت بن کرسا منے آگئے اور سندھ کی قسمت چک گئی۔ چنانچہ افروز شخصیت بن کرسا منے آگئے اور سندھ کی قسمت چک گئی۔ چنانچہ موہیل صاحب نے اپنی وختر بشری بیگم سے نذیر احمد صاحب کی شادی کر کے انہیں اور بھی اپنے قریب کرایا۔ چنانچہ یہ خاندان احمد صاحب کی شادی کر کے انہیں اور بھی اپنے قریب کرایا۔ چنانچہ یہ خاندان

حصيروي

ہوتا ہے، اللہ تعالی ان کے لئے اتعام سے درجات مقرر فریا کر انعام عطا کرتا ہوتا ہے، اللہ تعالی ان سے لئے اتعام سے درجات مقرر فریا کر انعام عطا کرتا ہے۔اس لیے فریاتا ہے:

من يُطيع الله والرسول فاولك مع الذين العم الله عليهم من النبين والصديقين و شهداء والصلحين و خسن أوليك وفقا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اطاعتِ خداویدِ عالم اور اطاعتِ رسول

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اطاعتِ خداویدِ عالم اور اطاعتِ رسول

اس میں اللہ کی اخلاق اور سن عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس میں

انسانوں کو سر بلندی اخلاق اور سن عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس میں

سرفیرست تو حیدی ہوتی ہے، تو حیدی وہ نع ہے جس کی تمام شاخیں حقوق اللہ اور سرفیرست تو حیدی ہوتی ہے، تو حیدی وہ نع ہے جس کی تمام شاخیں انسان کے سامنے

مقوق العہ و، تماز ، روز و، حج ، زکو قاور حسن اخلاق اور قربانی انسان کے سامنے

آتے ہیں۔ اگر تو حید پر پخته ایمان نعیب ہوجا کے تو سب راستے هنو ب المعی

الله کی مند راحم صاحب شہید خدا تعالی کفتل سے حقوق الله کی ادائی میں بہت مستعد ہوا کرتے تھے محتر م غلام حیدر ناصرصاحب کہتے ہیں کہ ادائی میں بہت مستعد ہوا کرتے تھے محتر م غلام حیدر ناصرصاحب کوسبزی والی المشکن کے لئے پانی ویتے تھے۔اکٹر یہی ہوتا کہ والدصاحب نے پانی سبزی میں زمین کے لئے پانی ویتے تھے۔اکٹر یہی ہوتا کہ والدصاحب نے پانی سبزی میں چھوڑا، اذان ہوئی، پانی کو چھوڑ، نماز پڑھنے چلے آئے۔نماز پڑھنے کے بعد جلدی جلدی واپس جاکر دیکھتے کہ ساری سبزی کی فصل ڈوبی ہوئی ہے اور اس جلدی جلدی واپس جاکر دیکھتے کہ ساری سبزی کی فصل ڈوبی ہوئی ہے اور اس طرح کافی نقصان ہوجا تالیکن آپ نے نماز بھی نہیں چھوڑی۔نواب شاہ میں مجد طرح کافی نقصان ہوجا تالیکن آپ نے اوالد صاحب دو دفعہ سجد میں نماز پڑھنے جاتے اور گھرسے ڈیڑھ کلومیٹر دور ہے۔والد صاحب دو دفعہ سجد میں نماز پڑھنے جاتے اور تھے۔ایک دفعہ ظہری نماز پڑھ کر گھر آتے اور پھر مغرب کے ٹائم چلے جاتے اور عشاء کی نماز پڑھ کر واپس لو شتے تھے۔لوگ کری گئایت کرتے گر آپ ہمیشے عشاء کی نماز پڑھ کر واپس لو شتے تھے۔لوگ کری گئایت کرتے گر آپ ہمیشے عشاء کی نماز پڑھ کر واپس لو شتے تھے۔لوگ کری گئایت کرتے گر آپ ہمیشے عشاء کی نماز پڑھ کر واپس لو شتے تھے۔لوگ کری گئایت کرتے گر آپ ہمیشے عشاء کی نماز پڑھ کر واپس لو شتے تھے۔لوگ کری کی گئایت کرتے گر آپ ہمیشے

سنده من ایخ آبا دَا جداد کے لیاظ سے پہلا خاندان تھا جو کو تھ ماہی جالبان تعلقہ كنثريارو كے مكيس تھے اور جن كے سرپرست اخوند محد رمضان صاحب نے ١٨٩٨ء مين خود جاكر قاديان ميل حصرت اقديل تي موغود عليد السلام ك باتحديد بیعت کرلی تھی۔اس وضاحت کی ضرورت اس کئے جسے در پیش ہوتی ہے کہ عمو ، سندھ میں ہے کم لوگ تبدیلی عقائد کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہ نہ ہی گانا ے زیادہ مخالفت کرتے ہیں اور نہ عقائد کے پر کھنے میں متوجہ ہوتے ہیں اور اگر اس صورت حال میں کوئی ناندان انقلابی قدم انھائے تو یقیناً و ومثالی خاندان ہوگا اور وه مظیم مختص بھی نڈر اور بے خوف و خطر شخصیت کا مالک ہوگا۔ عثق النی اور ا تیا ی رسول کریم منابع و ولوں آپ ک میں لازم وطزوم میں۔ خدا ہے محبت کرنے والا خدا کی تلاش میں ضروراها ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ کو پانے الے اللے دعنرت محمصطفیٰ منالیکو کی پیروی اور فرما نبرداری سیح معنوں میں کرنی پڑے کی کیونکہ خدا کی ملاقات کے لئے سرور کا کتاہ محمد مصطفیٰ متلانیت کی وہلیزی ت ہوکر گزرنا پڑتا ہے۔ سونڈ براحمر صاحب کو پچھر و جانی طاقتیں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ود ایست تھیں ، کھے انہوں نے اپنی زندگی کے نشیب وفراز ہے ہیں اور پھر خدا کے فضل سے انہیں بزرگوں کے ماحول وتربیت نے بھی مبیا کر دیں اورده ايك دن صقيل شده هيرا بن محيّ لبذاا طاعب امام بقم وتنظيم ،حصول علم اور ا شاروقر بانی کا جذبه ال رمحترم نذ براحمد صاحب شبیداید ایس شخصیت میں دهل کے جوافقوی شعارتھی اور ایمان کے اعلیٰ مدارج پر قائم تھی۔حضرت بانی سلسلہ عاليدا مدية مات بيل كه ايمان مثل ايك الجن كے سے ، جب ايمان موتا سے تو سب مفتوتی خود بخو د نظر آتے ہیں اور بڑے بڑے اعمال اور ہمدر دی خود ہی انسان ار نے لگا ہے ایکن یہ ہوئی کا اسیب میں نہیں۔ اور جن کے نصیب میں ا منونا بدوست المعرفين سفريده ا

ا تکلیف ہوئی ، بس فون پہ بی پو حیولیا کریں۔فون پہلی پو چھتے اور وہاں جا کے بھی . حمریت پوچیتے ۔عبدائکیم جو ہمارے خالہ زاد بھائی بیں اور والد صاحب کے بھی ر شرتہ کے بعد اپنے سیجے جی اس میں اس کے کہ بیمار کا رکی جیمار داری میں ماموں سے کوئی نمبر میں لے جا سکتا تھا۔ ہم جوان بھی ان کے مقابل میں ست پڑجائے تھے کیکن جب کوئی بیار ہوتا ، اان کے لئے و عاشمی بھی کرتے اور خیریت بھی وریافت ارت ۔ والدسا حب معیمان مواذی میں بھی آئے آئے تھے۔ کوئی بھی گھر آ ہا ۔ الوشش ارت کما تا کما کر جائے یا جائے اور کولڈ ڈرنک کم از کم پی جائے۔ بمانی مارق محمود کہتے کہ پنیا کے پاس ہم جب بھی جائے ، پچھ کھائے چئے بغیر نہیں چوز تے ، کرمیوں کا موسم ہوتا تو بغیر کولڈ ڈ ریک پال نے کے نبیس چھوڑ تے تھے۔ الک کمننہ بعد آ جاؤ تو پھر پانے ، زبردی کرتے۔اس لئے ہم جماعت والے بہت ضروری کام ہے آتے تھے۔ ہمارے پہلے رشتہ دارغریب ہیں، وہ ریزشی علات میں فروٹ جیتے میں اور سوکھی رونی خریدتے میں۔ پانچ کی تعداد میں میں ، ان میں ہے ایک عبدالکیم کہتا ہے کہ ماموں جب بھی راہتے ہے گزرتے موئے جمیں دیجتے ، ہاتھ کچڑ لیتے اور کہتے کہ چلوکھانا کھالو، ہم انکار کرتے تو کہتے ر کہ چلو جائے پی لو۔اگر پھرانکارکرتے تو پانی تو ضرور پائے۔بس اصراریہ ارتے کہ پچھ نہ پچھ کھا کر ضرور جائے۔اور کھانے کے یا جینے کے بعد ازراہ ا بمدردی بہت مبارک طریقہ ہے چھے تصرور کردیتے تھے۔ نیچروں کو کھا نا بھی خود کھلاتے تھے۔اسکول کا فرنیچر بھی خود بنواتے۔ان کی کوشش ہوتی کہ غریبوں کے بیچے پڑھیں۔اس لئے غریب لڑکوں کو کپڑے اور کتابیں لے کر دیتے تھے۔ الى محبت اورلكن كى وجه سے شاكر دوعاتيں ديتے ہيں -والدصاحب سلام کرنے میں پہل کرتے تھے اور کسی سے ملتے تو مکلے سے لگا کر مسیختے ،خیریت پوچھتے ۔کوئی جیموٹا بچہ بھی جلتے ہوئے راستہ میں ملتا تو ان

سنت کہ مجھے کونی تکلیف نہیں ہوتی حالا کلہ نواب شاہ کی گری انتہا پر ہوتی ہے۔ سالہاسال با قاعد کی سے پیدل تماز پڑھنے جاتے تجے۔حضور کا خطاب M.T.A ر بھی با قامدگی ہے و کیجے اور جب تک حضور کا خطاب تم نہ ہوتا ، T.V پانظمیں جمائے بیٹے رہے اور کہتے تھے کہ خلیقہ وقت کود کینا بھی اواب ہے۔ آپ ماملہ ک رکن اورزعیم اصلاح وارشاد بھی تھے۔ جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تو پت چلتا کے خدام فایا اطفال کا اجلاس ہے تو وہ بھی پینے کرینے اور جب قائد مساحب ہے کہ مامٹر صاحب میا جلاک خدام یا اطفال کا ہے ،آپ کا ہونا سروری تبیں تو کہتے ، آپ اجلاس جاری رضیں ، میں بھی جیٹیا ہوا ہوں اور ساری کا روائی اطفال كى من كر الخصة بنجے \_ رمضان شريف كے مہينوں ميں عموماً مساجد ميں ہى وقت ر نیاده گزارت تھے۔"

المیازی اوصاف نے بہت سے مٹالی خلق بھے ۔ ووقمو مآایک مربیانہ سہارا ٹابت ہوا کرتے تھے۔ ا ہے اسکول کے زمانہ میں بھی انہیں اصلاحی اقد ار کا خیال رہتا اور ہمیشہ احادیث كى روشنى ميں بچوں كو كائيد كرتے \_ بھى انبيں حديث ساتے اور بھى انبيں كبانى ئے رتک میں مبق آ موز روایات بیان کرتے۔ ان کا مقصد اصلاح ہی ہوا کرتا تھا۔ان کی زیادہ تریمی کوشش ہوتی کہ ہرا صلاحی قدم میرے ملنے والے میں منتقل ہوجائے اورسب سے املی بات کا نمونہ ضرور پیش کرتے تھے۔والد صاحب نارول فی منبعاد داری میں آ کے آ کے ہوتے۔ جب پت چاتا کے فلال بندہ بیار ب جا باحدی و یا فیراحدی ، روزانه با قاعدگی سے تیار داری کرنے جاتے۔ والدصاحب ك بها بج متازملى جن كا يكيدن موكيا تها، ناتك مين فريلج موكيا تما، با کیشل میں ایک مہینہ کے قریب وافل رہے ، چوشی منزل پران کا وارڈ تھا۔ روزانہ جاتے ، وہ من کرتے کہ ماموں اتنی میر صیاب چڑھ کے آتے ہیں ، آپ کو

میں داخل کراؤ۔ دیکھنا کہ بیہ بڑا افسر ہے گا۔ بیان کے خوش ہوتے ، دوسروں کو بتاتے ،گھرمیں آ کے بتاتے کہ فلاں دوست بیا کہدر ہاتھا۔

ہمارے تا تا جان تھیم مجرموبیل صاحب کوتعلیم سے بے صدالگاؤ تھا۔ وہ B.D ممبہ بھی تھے۔ انہوں نے پہلے گاؤں میں پرائمری اسکول کی بلڈنگ بنائی اور وہاں والد صاحب کوٹر انسفر کر کے لگایا۔ اپنے ذاتی خرچہ پر اسکول کی بلڈنگ بھی ذاتی بنوائی اور فرنج تھے۔ خود بنوایا۔ اور اس کے بعد ندل اسکول کی بلڈنگ بھی ذاتی خرچہ کی بنوائی اور اس کے لئے فرنج بھی خود بنوایا۔ نیچر ول کو کھاتا بھی خود کھلاتے تھے۔ بس ان کی اور والد صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ غریوں کے بیچہ بھی کور سان کی اور والد صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ غریوں کے بیچہ بھی کور سان کی اور والد صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ غریوں کے بیچہ بھی کور سان کی اور والد صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ غریوں کے بیچہ بھی اور خاتم ہوتی اور کتا ہیں بھی لے کے دیتے تھے۔ اس مونت اور کتا ہیں بھی اور خات ہوں اور خات ہوں اور خات ہوں اور خات ہوں اور خات ہیں۔ صاحب کور خاتمیں و سے ہیں۔

نواب شاہ شفت ہونے کا واقعہ بھی اولا و سے محبت کی ایک لازوال مثال اور تعلیم سے رغبت کا بتیجہ تھا۔ میں نے میٹرک کا امتحان کنڈیار وشہر سے پاس کیا۔ اس وقت گاؤں کے نزدیک جوشہر تھا، وہ کنڈیار وجو تخصیل ہیڈکوارٹر تھا، اس میں کوئی کا لج نہیں تھا۔ والد صاحب چاہتے تھے کہ میری اولا دبہت زیادہ پڑھ کھے کے بڑا آدی ہے ۔ مجھے نواب شاہ کالج میں داخلہ دلانے کے لئے لے آئے۔ وہاں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی رہتے تھے۔ نواب شاہ ہمارے گاؤں سے ۱۵ وگو میں کھومیٹر دور ہے۔ والد صاحب کے ایک احمدی دوست علی اکبر صاحب نواب شاہ میں پٹواری تھے۔ خواہش تھی کہ علی اکبر صاحب کے پاس رہوں اور کالج میں پٹواری تھے۔ خواہش تھی کہ علی اکبر صاحب کے پاس رہوں اور کالج میں پڑھوں۔ جب ان کے مکان پہ آئے تو پید چلا کہ ان کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ کائی پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ مالی حالات اجاز تنہیں و سے تھے کہ میں ہوشل کے میں رہوں۔ والد صاحب کے ایک رشتہ کے دادا یعنی دادی کے بھائی مائر

ت بھی محبت سے سے اخلاق سے ملتے ، والدین کی خیریت یو جیتے ، بچوں کو بورا نام کے کر ایکار تے ، بھی کسی کا آ دھا نام نہیں ایکارا حضور نبی اکرم بیائی کی وحد پثیاں ، محابہ کے قصے سناتے رہے اورکوشش کرتے تعلید کرنے کی۔

والدصاحب استاد تنے ،اس کئے ان کی کوشش ہوتی کہ اپنی اولا دہمی پڑھ کھے جو سے والدصاحب کئی پڑھ کھے جو سے والدصاحب کئی پڑھ کی بڑھ کی جائی جی بڑھا کی جی ایک شاگر دہ ہوا ہو جو اس وقت بڑی شاگر دہ ہت اچھی پوسٹوں پہ جیں۔والدصاحب کے ایک شاگر دہ جو اس وقت بڑی اچھی پوسٹ پہ جیں ،آ فیسر جیں ،ووتعزیت کے لئے آئے۔ SHO پولیس بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگا کہ اگر استاد نذیر احمد میری حوصلہ افز الی نہیں کرتے ، نتا بیل کے کہنیں دیتے ، میں آئی کسان بی ہوتا ،بل چلا رہا ہوتا۔ان کی وجہ سے میں آئی اس عہد و پہوں۔ای طرح کے کئی اورلوگ تنے جوشاگر و تنے ، والد صاحب کے اور تعریفیں کرتے جارہے تنے۔

والد صاحب کی تعزیت کے لئے جتنے لوگ آئے۔ احمد ہوں سے زیادہ فیمراحمدی آئے اور دیا کرنے کے بعدان کے منہ سے با فقیار لکل جاتا کہ شہید ہوگئے۔ وہ کیوں نہ کہیں بقول بھائی طارق محمود کے کہ چیا جب چلتے ہے تو پاؤں بھی سنجال کے زمین پرر کھتے ہے کہیں چیونی یا کوئی جاندار تو نہیں آئی پاؤں میں ۔

خبر کی جیاورسب

الا اللہ کافی اللہ اللہ کافی اس کا خیال کی العمار کے والدصا حب کو جھاورسب

اللہ کافی اللہ کا فی اس کے اللہ کا کہ اللہ کا خیال کی دوست کہتے کہ بہتر اللہ کا فی اللہ کا فی اللہ کا خیال رکھو۔ سینڈری میں جا سے اللہ کا فی کا فی اللہ کی کے الل

والد صاحب مجھ ہے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب میں انجینئر نگ میں پڑھتا تھا تو مجھ Typhoid ہو گیا۔ ایک مہینہ تک بستر پر رہال اللہ تعالی نے شفا گیا۔ والد صاحب اور والد و صاحب بہت پر بیثان تھے۔ بہر طال اللہ تعالی نے شفا دئی اور فلیک ہو گیا۔ ہمارے کسی رشتہ دار نے کہا کہ انجینئر نگ پڑھنا بہت مشکل فل اور فلیک ہوا کی وجہ ہے بیمار ہو گیا ہے۔ جب میں نھیک ہوا تو میں ہے سے نظام حیدرزیادہ پڑھا کی وجہ ہے بیمار ہو گیا ہے۔ جب میں نھیک ہوا تو میں سے کھانے کو ضاص انتظام کرتے ، بھی گوشت لاتے ، بھی مغز لاتے ، فرون لاگ کے اور میں میں مجھے کھلاتے رہتے ، بادام کی تعادل بنا کر جھے کی سے آت اور میں کوسویر ہے والد صاحب اور والد وصاحب بادام کی تعادل بنا کر جھے کی سے آخری ونوں تھی کہ میائی بہنوں سے جو زندگی سے آخری ونوں تک رہی۔

والدصاحب کی جھے ہے جہت کی ایک اور لاز وال مثال اپنی مثال آپ سبت ہے۔ میں نے انجیئر کل پاس کی۔ پہلے ڈیڑھ سال ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کی۔ اس دوران میری مثلنی ڈاکٹر فقیر محد میمن صاحب مرحوم کی بیٹی ہے بوگئی۔ اس وقت گر یلو حالات سیح نہیں ہے مثلنی کو دوسال ہو گئے۔ والدصاحب اور والدہ صاحب بہت فکر مند سے کہ شادی کے لئے چسے کہاں ہے لائیں اور پھر ریٹائر ہونے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس وقت والدصاحب کی عمر ۴۸ سال تھی۔ مزید السمال سروس کر سکتے سے گر میری خاطر ریٹائر ہو گئے اور میری شادی ہوگئی۔ سال سروس کر سکتے سے گر میری خاطر ریٹائر ہو گئے اور میری شادی ہوگئی۔ میرسے ایک دوست سے والد جوخو دبھی والدصاحب کے ساتھ نیچر سے ، ایک دن میرسے ایک دوست سے والد نے قربانی دی ہے ، وہ کہیں نہیں ملتی ، تہا رہے باپ کی سے ظیم قربانی ہے۔

والدمها حب کے رشتہ سے دا دا مرحوم ماسٹر عبدالکریم صاحب کی وقعہ والدمها حب کوسمیتے کہتم تو بے نظیر ہو۔

عبدالكريم صاحب كے پاس آئے جو حضرت مسيح موعود عليه الساام ك ايك سماني معنرت آخوند محدرمضان کے فرزند ہتھے۔انہوں نے خیریت بوچی کہ کیسہ آتا ہوا۔ والدصاحب نے سارا قصہ سایا، وہ جماری پریشانی مجھ کے اور خود ہی کہا کہ ون بات تبیل از دا جهارے پاک رہے۔ ایک سال میں ان کے کھر رہا۔ پھر بعالی حمید احداور بہنوں کے بارے میں فکرمند ہے کہ کیتے پڑھیں کے ۔اور پروالدوں انہ کا بھی والد صاحب پے زور تھا کہ تواب شاہ شفٹ ہوتے ہیں۔ بہر حال اولاد کی خاطر والد صاحب کونواب شاه شفث ہو تا پڑا۔ گاؤں میں جو زمین تھی ، وہ جی جهاری خاطر سے وی۔داوی جو جهارے ساتھ رہتی تھیں ،انہوں نے نواب شاو جانے سے اٹھار کر دیا اور پھوپھی کے پاس یعنی اپی بنی کے پاس رہے لیس۔ رشت دار بھی مخالفت کرتے تھے کہ شہر میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔خود کماے کا یا بچال کو پڑھا نے کا۔والد صاحب اور والدہ صاحبے نے ہمت نہ ہاری۔ ہماری خاطر وونوال نے فاتے کا نے کیزوں یہ ہوند بھی لگا کے لیکن جمیں کوئی تکلیف نہ او نے دی۔ میں انجینز کا میں select ہو گیا، کو کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا۔ چیونا بهانی تمیدا تم پارٹ نائم جا ب کرتا تھا۔اس کئے اس کی تعلیم پر اثر پڑا اور سائنس نه پڑھ سکا۔وہ پرائع بث امتخان وے کے M.A. کے پڑھ کیا۔اللہ تعالیٰ نے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کی قربانیوں کور تک لایا اور آج ماشاء اللہ ہم سارے بہن بھائی پڑھ لکھ سے ۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے کے دیکھواللہ اتعالی کے اعظی سے ہمیں کھل مل کیا۔اب و وجھوٹے بھائیوں کومحنت کرنے کی انفيحت كرت رب تنے اور پرانے تھے بتایا كرتے تے اور كہتے تے كه غلام حيدر ا و رحمید احمد نے ہمارے فریت کے دنوں میں مشکل حالات میں تعلیم حاصل کی -ا باتو امارے پاس اللہ تعالی کا و یا ہوا سب کھے ہے۔ اور محنت کرواور زیادہ شوق

ا پی کلاسوں میں اچھی پوزیشن لیتے تو والد صاحب بہت خوش ہوتے ، کھائے کا غاص انتظام كروات ، قروث بإزارت لات ، دوده واليكوزياده دوده كاكت اور پھر جو ن مں بات تھی کہ ہرا لیک کو باری باری کہتے کہ کتنے کمزور ہو گئے ہو، اپنی محت كاخيال نبيل ركمة ہو۔ يح بحى كمزور ہو سے ہيں۔ مجھے كہتے كه تم كھانا لمنائے میں بہت سب ہوا ور پھر کھا تا تیار ہوتا ،سب لوگ اسٹے کھاتے تو میری پلیٹ میں کوشت نکال کے دیتے ، پلیٹ بھر کے دیتے ، میں انکار کرتا ، والد معا حب اصرار کرتے ، زیروی کھا تا کھلاتے ، پیار بھری ڈانٹ سے کہتے کہتم بہت مست ہو، نم کمات ہو، زیاد و کمایا کرو ، سحت سیح ریب کی ،خود کما وَ اور بچوں کو بھی ملایا کرو فرون روز گری لایا کرواور سب سے لڑتے رہتے کہ صحت کا خیال ر صوبے میمو کے بچوں سے بہت پیار کرتے اور وو والد صاحب کے ساتھ بہت مانوک تھے۔ رات کا ٹائم ہوتا ، والد و صاحبہ کو کہتے کہ خلام حیدر کو دود ھ کا گلاس بھر کے دو۔ خودو کیتے کہ گاس مجرا ہوا ہے کہ بیں۔ میں انکار کرتا اور کہتا کہ دوسروں کو پیراحصہ ملنا جا ہے تو کہتے تم ہیو، دوسروں کو بھی ملے گا۔ والد صاحب کو دود ھ بہن حمید ویا مختیار دیتی تھیں۔ ووگلاس بھر کے لاتیں تو ان کو کہتے کہ کم کر کے لاؤ، وو م كركة تنس، پجركتے كەاوركم كرو-اس طرح دو تنبن د فعهم كروات\_ايك ون حسب معمول بہن مختیار کو دود فعہ کم کرنے کا کہا ، وہ بھی تنگ ہوگئی اور دود ہ زياده بى كم كر ديا اور كلاس والدصاحب كوتهما ديا۔ والد صاحب كلاس ميں تھوڑ ا دودھ و کھے کے ہننے لگے اور کہنے لگے کہ اتنا تو میں نے کم کرنے کے لئے نہیں کہا تھا۔ اس پرسب ہننے لگے۔ بہن مختیار کہنے لگی کہ ابا ،اب تو آپ آئندہ کم کر نے کے لئے نہیں کہیں سے۔اتن محبت تھی ،ہم سب اولا دکو بچہ بچھتے تھے اور نفیحتر كرتے كەز مانەخراب ہے اور خاص طور پرسلیم احمد اور خالدا حمد كوسمجھاتے كه بیٹا، التصاركون ہے دوستی رکھو۔

والدصاحب نے ساری زندگی جماری خدمت کی سیکن بھی نہیں جمایا ۔ میں نے تمہارے کئے بیانیا، وہ کیا ، بھی تہیں کے سی کا اپنے اوپرا حسان محسوس کر ہے تواس کا شکرگزاری کا ظیمار کرتے۔ وولو تھے ہی اللہ تعالی کے شکرگزار بندے۔ بعی کسی سے گا۔ نبیل کیا بہمی اپنا احسان نبیس جتایا۔ بس دوسروں سے کن کا ۔

والدمها حب أكثر باتول باتول ميں مجھے كتے كه بيثاتم اپنے بھائيوں اور ببنول اور جمارا خیال رکھتے ہواور میراشکر بیادا کرتے۔ میں شرم ہے ذوب ب که دیکھو والعرصاحب دوسرول کا تو شکریدادا کرتے جیں سکین اپنی اولا دجن کا فرنس ب والدین اور بھائی بہنوں کی خدمت کرنا،ان کا بھی شکریدادا کر ۔ میں ۔ بس وہ تو مجسمہ شکر تھے۔

والدمادب بمیشه آسته بولتے تے۔ زمی سے بولتے تنے بمی کسی ۔ او کی آواز میں بات نہیں کی۔ جمعہ دمیمی اورا خلاق کے اندرر ہے ہوئے باتیں

مجسمہ محبت وشفقت: والد صاحب ہم سب سے بہت ہی زیادہ پیار کر سے تنے۔ میری قبلی حیدرآ ہا دمیں رہتی ہے۔ سلیم احمد اور خالد احمد بھی میرے ساتھ حیدرآ باد میں رہے ہیں۔ بھائی حمیداحمدا پی فیلی کے ساتھ کرا چی میں رہے ہیں۔ بنن منیره زاید بھی کرا چی میں رہتی ہیں۔ والد صاحب ، والد و صاحبہ اور بہن حمیدہ اور بنهن متار جبین نواب شاومین رہتے تھے۔ ہم لوگ جب عیدیریا کسی فنکشن میں نواب شاہ جاتے ، بھی بچوں کی چھنیوں میں جاتے ، نواب شاہ میں اسمنے ہوتے تنے او والد صاحب کی خوشی کا کوئی محکانہ ہیں ہوتا تھا۔ ہرایک کو باری باری پیار ر تے، کے لگائے، ما تھا پوٹے، پھوٹے بچوں کو کود میں اضاکے پیار کرتے، ان کی خیریت ہے ہیں ، پڑھائی کے متعلق ہو جیتے۔میرے بے ماشا واللہ سارے

تمينے واب

واقعد منهادت: ١٩ كتوبر جعه كادن ب- والدصاحب تياري كرر ب ين جمعه کی نماز پہ جاتا ہے۔ جائے ہے پہلے چھوٹی بہن مقارجین کو کہتے ہیں کہ بینا • د روپ تنهارے پاس کھلے ہیں۔وہ دروپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ۔روہ رو پیر چندو دیتا ہے،۔ رو ۲۵ میرے پاس بیں ، ورویے کم سخے، اس لئے میں نتم سے لئے ہیں۔ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے کے بعدسب سے کے ملتے ہیں۔ پیاموں سے ملتے ہیں، چھوٹوں سے ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ سیار ان مال چو بدری محمد اکرام صاحب کہتے ہیں کہ ماسٹر صاحب میرے سائے کو ۔ ا اور لوگ چندہ دے رہے تھے، رش تھا۔ میں نے سو جا کہ ضرور ماسنہ صاحب کو جھے سے کام ہے۔ لوگوں کو جٹا یا اور ماسٹر صاحب کو کہا کہ آپ کو جھے ہے اوئی کام ہے۔ ما مشرصا حب کہتے ہیں کہ چو بدری صاحب ، یہ ۔روپ الميس، آپ نے رووس ميرابقا يا داكيا مواہد مجھے يا دنيس تفار ميں نے كہا، مجھے تو یا دنہیں ہے، آپ روپ اپنے پاس رکھیں ، میں حساب ویکھوں گا ، بعد میں م آپ سے اوں کا رئین ماسٹر صاحب مصر میں کہ روپ لے لیس کہتے تھے مجھے المجمى طرت بان بنا ہے۔ بجھے روپ دے دیتے ہیں اور ہاتھ ملا کے جلے جاتے ہیں۔ من اونون آتا ہے کہ ماسٹر صاحب شہید ہو گئے میں۔ شاید اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو بتایا و کا کہ میرے پیارے بندے اپنا حساب چکا لیے ،اب تیرااس و نیا ہے جانے کا

ااکوبرکادن ہے۔والدصاحب نے فجری نمازاوپراواکی اور پھر نے آئے۔قرآن شریف کی تلاوت کی تیاری کررہے تھے کہ مکان کا گیٹ کسی نے اسٹامنایا۔ مبتی کے ۱۰۰۰ ہے کا وقت تھا۔والد صاحب گیٹ کھو لتے ہیں۔ باہرآ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی قبیس ہے۔استے میں دوسری طرف والا درواز و کسی نے کھٹالھٹایا۔ والد صاحب باہر ہی ہے۔ اس طرف جاتے ہیں۔وہاں ایک منوس

مولوی نقاب اوڑ ہے کھڑا تھا اور ماوؤزر ہاتھ میں تھا۔اس نے دو فائر کئے۔دو کولیاں ان کے پیٹ میں تکیس اور ان کی پینے سے باہر نکل تکئیں۔مولوی بھا گ کیا۔ والد صاحب لڑ کھڑا ہے ، دیوار کوسہارا لے کے اندر گیٹ میں داخل ہوتے میں اللہ کر کے بیبوش ہو جاتے ہیں۔گھر والے تو جائے ہوئے تھے،فوراً نیچے رو بنے ۔ یزوس کے پچھم داورعور تیں بھی پہنچ سے ۔ بھائی خالداحمہ جس کی عمرا ۲ سال ہے، نے والعہ صاحب کو گود میں اتھا کے رکشہ میں جینے اور ہاسپیل لے سکتے۔ م ڈالٹر نے معالینہ کیا اور کہا کہ expire ہو گئے ہیں۔ والدصاحب اللہ میاں کے پاک با شی تے۔ اسالیله و اماالیه و احدون کی کولوکوں نے قائل و یکھا کہ . القاب اوز میا ہوا تھا۔ لیکن دا زعمی نظر آ رہی تھی۔ ایک قصائی نے دیکھا جو سیح کے۔ وقت کوشت کا ٹ ریاتی ۔ ایک دود حدوا لے نے بھی دیکیا، پھھاورلو کول نے بھی ویکھا اسپ کے ویک آلے مولوی تعالیکن نقاب اوڑ ھے ہوئے تھا۔لوکوں نے نبیل المجاتا ۔ شاید ورکی وجہ سے یانبیں بتاتے نام قاتل کا ۔ کیونکہ جمارا خیال سے ہے کہ سے قاعل ای شبرنوابشاه کای کوئی مولوی ہے۔

والد صاحب بہت بی رحم ل، پیار کرنے والے انسان تھے۔ بقول محاف اللہ صاحب بہت بی رحم ل، پیار کرنے والے انسان جھے۔ بقول محاف محاف کی کوشش کی ہوگی لیکن اس وحثی ظالم محف کر ار، محاف طارق محمود کہ قاتل کرنے والے، ہر دلعزیز، صبر کرنے والے، تنجد گزار، بااخلاق، خود دار، مہمان نواز، بیاروں کی تیار داری کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، بیکوں کو مفت ثیوش پڑھانے والے، ایک شفیق اور دعا گیں کرنے والے، ایک شفیق اور دعا گیں کرنے والے انسان پر کولی چلا کے ان کوتو شہادت کا درجہ دلا دیا اور خود اپنی عاقبت خواب کرلی۔ لاتعداد لوگ احمدی بھی اور غیر احمدی بھی آئے اور اس محلے میں است کرلی۔ لاتعداد لوگ احمدی بھی اور غیر احمدی بھی آئے اور اس محلے میں است خواب کرلی و لاتعداد لوگ احمدی بھی اور غیر احمدی بھی آئے والد صاحب کی شہادت کی وجہ سے زیادہ لوگ کی کے جنازہ میں نہیں آئے جتنے والد صاحب کی شہادت کی وجہ سے زیادہ لوگ کی جنازہ میں نہیں آئے جتنے والد صاحب کی شہادت کی وجہ سے زیادہ لوگ بلک بلک کر رور ہے تھے، اپنے پرائے، سب رو

انتخار کرایا ہے۔ اب بھے سے پیار کر لے۔ اب میں اپنے رب کے پاس جارہا موں۔ مجھے احساس جرم ستار ہاتھا کہ میں نے والدصاحب کودومبینے انتظار کرایا۔ م المجھے سے ملنے سے لئے کتنے بے چین ہوں سے۔ بالآخر ملاقات ہوئی تو کس طرح کر آخری ملاقات تھی۔ والد صاحب کی شبادت سے جیے بج کر پندرہ منٹ پیہوئی تھی اور رات کوآٹھ ہے جب والد صاحب کا چبرہ دیکھا تو فریش اور نورانیت سے الم مجر پایا۔ اور پھر رات کو ۴۰ ہے ہم جناز و لے کر قبرستان روانہ ہوئے۔ بنازو کے ساتھ ایک بڑا جلوس تھا۔ کاروں ،جیپوں اور یک اپ کے آھے موز بد تھے، شہید کا جتاز و مبار ہاتھا۔ لوگ دیا تمیں پڑھ دے تھے۔ اور والد صاحب کتنے ، فہید کا جتاز و مبار ہاتھا۔ لوگ دیا تمیں خوش ہوں کے کہاں شدتعانی نے کتنے بڑے اعزاز سے ان کونوازا ہے۔ کراچی سے MTA کی دیم نے بھی وڈیوریکارڈ کی۔رات کو۰۰۔ ۹ بج نماز جناز وہوئی اور والعرصاحب کو اللہ تعالی کے سپرد کیا۔احمد سے قبرستان میں تدفین ہوئی۔امیر بماعت احمد بيحيدرآ بادمير توراحمد ثالبرنے دعاكراني -جماعت احمد بینواب شاہ سے جتنے بھی احباب تھے، جیموٹے ہوں چاہے الاسے، ہرا کی کے یہی تا ٹرات تھے۔ بڑے کہ جیرا تو بھائی چلا گیا اور میں میں میں تا ٹرات تھے۔ بڑے کہ میرا تو بھائی چلا گیا اور مچھوٹے کہتے تھے کہ میں تو باپ کا پیاراور دعا تیں دیے والا چلا تھیا۔ غیراحمدی احباب تعزیت کے لئے آئے تو سمنے لگ ،کاش ماسر صاحب میں بتاتے کہ فلاں مولوی تک کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے تو ہم اس کو سیدھا كرتے ،افسوس كە با وجودروزانەملا قات كے ميں نبيل بتايا-والد صاحب کی تعزیت سے لئے تمین دن تا نتا بندھا رہا۔ چوتے دن حیررآبادے ایک غیراحمدی دوست آئے اور سمنے لیے کہ کیا آج دوسراون ہے۔ • مفته دس دن تک تو لوگ نوابشاه میں آتے رہے کین ہم حفاظتی اقدام کے طور پ

ر ہے تھے۔ قاتل کو عنق اور مقتول کو شہید کہدر ہے تھے۔ ہرا یک منہ ہے آ واز نکل ربی تھی کہ شہید ہو گئے ہیں۔ جماعت احمد سے کے وفود بھی آئے، کرا ہی حیدرآ باد، نوشہرو فیروز، خیر پور، میر پور خاص، مہر کوٹ، ساتکھٹر سے جماعت کے ونورآئے۔ میں چونکہ ملتان میں تھا۔ ۱۵ اکتو برکو میں نے اپنے دفتر کا جارت لیا تھا۔ ۵ اکتوبر کو میں نے فون کیا۔ نواب شاہ والد صاحب کو بتایا۔ بہت خوش ہور ہ ینے کہ چلوا مچھا ہوا، جارج مل کیا۔مبارک دیسے تھے۔ میں نے ان کو ہتا یا کہ میں ۱۱۰ کتو پر کوآؤں کا تو بہت خوش ہور ہے تھے اور کہا کہ بیٹا ضرور آنا، یہاں نواب شاہ بھی آنا اور حیورآ باد بھی اسپنے بچوں کے پاس جانا، وہ حمہیں بہت یا ا ئرتے میں۔ میں نے کہا کہ جی بابا ، میں تواب شاہ بھی آؤں گا اور حیدر آباد بھی جاؤں گا۔ جمعے کیا ہت کہ بیمیری والد صاحب کے ساتھ آخری ہات چیت ہے۔ • ا انور منع کے وقت میں تیار ہو کے سیدھا ملتان اشیشن جاتا ہوں ک - Reservation کر والوں کسی شام کی گاڑی کی ۔ ریزرویش نبیس ہو گی۔ میں نے سو میا کہ چلو جیسے تیسے کا ڈی میں چڑھ جا وک گااور کوئی نہ کوئی جکہ ل جا ہے کی ۔اور دفتر آیا۔تقریباً دس ہیجنون کی ممنی بجی ۔ میں نے ریسیورا نھایا تو میر ۔ میں رشتہ کے بھا ہے اللہ ڈئل کی تھبرائی ہوئی آواز آئی کی نانا نذیر احمد کو کولیاں تھی جیں ا اور وہ شہید ہو گئے ہیں، مبلدی پہنچو۔اللہ اللہ اللہ اللہ انسان کو کیسے ظالم وحتی نے کوالیاں ماریں۔ میں تواب شاہ کے لئے روانہ ہوا۔ رات کو آنھ بج پہنچا۔ سب اوئ میراا نظار کررے تھے۔ کیونکہ قریباً سارے رشتہ دار پہنچ کئے تھے۔ میں نے ایک ہم فغیرلوگوں کا دیکھا جو مجھے سے انظار کرر ہے تھے کہ جناز ونماز پڑھ کے جاتیں۔ بھے والد صاحب کے جنازے کے اس لے مجے۔ میں نے والد صاحب کا چرو پر نور اور محراتا ہوا پایا، جیسے جھے سے کہدر ہے ہوں کہ بیٹا،اب تم ای جھے سے کلے ملواور جیسے کلہ کر رہے تنے کہ اتنے دن لگا دیتے۔ مجھے تو نے برا

وسلام کہیں گی۔ امی نے سلام کیا۔ حضور نے بھی'' السلام ملیکم'' کہااور کہا کہ آپ کی جماعت تو بہت پر انی جماعت ہے۔اس کے بعد بات ختم ہوئی۔ خلية التح الرابع كامحت بجراخط

تحمد و ونصلي على رسوله الكريم

بهم المذا الرقمن الرحيم

پیارے عزیزم غلام حیدر بکھیو

السلام مليكم ورحمة الله ويركاق-

آپ کے والدمحترم ماسٹرنذیر احمد بھیو کا واقعہ تاریخ احمدیت کا ایک یا ب بن گیا ہے اور میاعز از آپ کے خاندان کے لئے قابل فخر ہے۔جس رنگ میں ان کوشہید کیا گیا ہے ، وہ بہت ہی ظالمانہ ہے۔انا لله و اناالیه راجعون الله تعالی ان کے درجات بلندفر مائے۔امید ہے کہ خدا تعالی ان کی قربانی کے بتیجہ میں سندھ کی سرز مین کوشاداب کر دے گا۔ میری طرف سے اپنی والده صاحب، بھائيوں اور بہنوں كو خاص طور پر پيغام پہنچائيں۔ بيں آپ سب سين

کے عم میں برابر کا شریب ہوں -الله تعالیٰ آپ سب کومبر جیل عطافر مائے اور رامنی برضا ہوں۔ والسلام، خاكسار

قارتین!واقعہشہادت بیان کرنے سے بعد میں اپنے نوٹ کے مطابق اس واقعه پریات کروں گی جویانی سلسله عالیه احمد میدهنرت مسیح موعود علیه السلام ک مدافت کا ایک زنده و جاوید مبوت بیان مواہے۔ بیدوا قعم مختر م غلام حیدرصاحب سول الجینئر ملتان نے تحریر فر مایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اخوندمجد رمضان صاحب حیدرآبادشفت ہو گئے۔لوک حیدرآبادآن اور کہتے تھے کہ ہم نوابناہ ہی ۔ اليكن جب سنا كه حبير رآباد شفث عوصك جي ، يهان آئ جي -تها دت کی خبر منے کئی اخباروں میں آئی۔ MTA سے بھی شہادت کی خبر نشر ہوئی۔ سلسلہ کے کئی مربی مساحبان آئے، امیر مساحبان، مسدر ساحبان، احمدی، غیر احمدی غریب، امیرا ہے پرائے بہت لوگ آئے کی ونوں تک لوگ آئے رہے، تعزیت کرتے رہے۔ کی اخباروں میں آیا ،سندھی اخباروں مبرت ، و وشن مند مده آفما ب معوامی آواز و غیره میں اور پھواردوا خباروں نے ذکر کیا۔ خاص طور پر سندھ آتی ہا ور عبرت نے خصوصی طور پر بید تصاویر کے ساتھ خبر شائع کی ۔ مبرت اخبار کے ڈسٹرکٹ رپورٹر جمال الدین بھٹی جو پریس کلب، نواب شاہ کے صدر بھی ہیں و نے والد صاحب کا گاؤں کے زمانہ ہے حالات تح زندگی کا ذکر کیا اور خراج تنسین پیش کیا۔ قاتل کی ندمت کی اور کہا کہ قاتل نے قبل تو کیالیکن اینے کئے پیضرور پشیمان ہوگا۔

حمنورا يدهٔ الله تعالى بنصره العزيز سے خاكسار كى نيليفون په بات ہولى جس کا خلاصہ سے ہے۔

'' حضور کی آواز آئی ،السلام ملیکم ،احیما ،آپ ملتان میں ہوتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب کی شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بردا اعزاز ہے، مانا أو وینے بھی تھا، بیروا قعہ بھی اس طرح کا ہے جس طرح ڈاکٹر عقیل صاحب کو شہید ایا گیا ، و و بھی مواوی تھا جو ڈ اکٹر صاحب کوشہید کرنے کے بعد مسجد میں جیپ مریا تھا ، اور بینتوں مولوی ہے جو ماسٹر صاحب کوشہید کرنے کے بعد مسجد میں جلا ایا ۔ آپ ایٹ ماں ، بھائی ، بہنوں کومبر کرنے کا حوصلہ دیں ۔ اکثر سندھی تعصب تنهیں اریت کیلن ندہی انہا پیندتو ہرقوم میں ہیں۔اللہ تعالیٰ کی رضا پہرامنی برضا ا دوں اور 'س کی پیروی کروں ۔'' کار بیس نے حضور ہے عرض کی کہ میری ای آپ بعد قبرستان کی طرف دریا کا گناؤ شروع بوا۔لوگ کہتے تھے کہ پیر بخاری کے مقبرے پر آکر دریارخ پھیر لے گا اور واپس چلا جائے گالیکن دودن کے اندر دریا نے سارے قبرستان کوختم کر دیا جو کئی ہزار قبروں پرمشمل تھا۔لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جو کئی ہزار قبروں پرمشمل تھا۔لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب قادیا نیوں کے قبرستان کی باری ہے، وہ بھی ختم ہوجائے گا اور انتظار کرنے گئے۔ ادھر ہم دیا میں کرنے گئے اور کہنے گئے کہ یہاں معظرت موغود میں ملیا اخوند محدرمضان اور دوسرے لوگوں کی معظرت موغود میں ملیا اللام کے صحابی اخوند محدرمضان اور دوسرے لوگوں کی قبریں میں واللہ تعالی بچائے گا۔

تعہیر ہول ،ان کے تام کتبہ پر تکھوائیں اور اس کوحضرت مسیح موعود علیہ السلام کے

صحابی سے موغود علیہ السلام نے ۱۸۹۸ء میں ایک خواب کی بناء پر بیعت کی تھی۔ وہ اس طرح ذكر كرتے بيں كه كاكال ماجى جا بيال بيس ايك بزرگ بظا برمجذوب تنے۔انہوں نے ایک خواب دیکھااور مع لوگوں کو کہنے کے کہام مبدی پیدا ہو کے بیں۔ اس کی بیعت کرو۔ اور انگلی مشرق کی طرف انعا کر کہنے گئے کہ امام مہدی آس طرف مہدی پیدا ہوئے ہیں اور وومنی کے روڑے اور اینوں بی قطارین بنا کر کتے تھے کہ بدایام مہدی کی جماعت ہے اور خود آ سے کو ہے ہوکر امامت کرئے نماز مواتے تھے۔ یہ نظارہ تمام لوگ و کھتے تھے۔ چنانچہ اخوند محم رمضان صاحب نے بھی ایک دن خواب دیکھا کہ امام مبدی پیدا ہو سے جس اور انماروں میں بھی بڑھا چنانچہ انہوں نے سوجا کہ کیوں نہ قادیان جا کرتصدیق کی مائے چنانچہ ووقادیان خود کئے اور حصرت سے موعود علیدالسلام کے ہاتھ پر بیعت کے گاؤں واپس آئے اور لوگوں کو تلقین کی اور یقین دلایا کہ امام مبدی آھیے یں چنانچہ ان کے تبن نوا ہے احمدی ہو گئے۔

ای طرح دوسرا واقعه صدافت مسیح موعود پرایک معجزانه اور شوا بدپیش

محترم فلام حیدر ناصر صاحب، ڈپٹی ڈائر کٹر تحریر کرتے ہیں کہ اعداء کا واقعہ ہے کہ مائی جاپھاں گا دکل سے ایک کلومیٹر دور دریائے سندھ بہتا تھا۔ ہمارے گا دکل اور دریائے سندھ کے درمیان ایک گا دکل تھا جو کیک صد گھروں پرمشمل تھا۔ وہاں غیر احمدی قبرستان تھا جو ہمارے گا دک سے آ دھا کلومیٹر دور تھا۔ اس قبرستان میں ایک پیر بخاری مدفون تھا۔ لوگ اس کی قبر کی میں شیا گائے تھے۔ اور ہمارا قبرستان بھی ۱۰۰ گز کے فاصلے پر تھا۔ سندھ کے دریا جس سال ہ آگیا۔ دریا کا کٹا د غیر احمد یوں کے گا دک کی طرف تھا۔ کو کا کل کا دی سے گا دریا کی طرف تھا۔ کو کا کل کی طرف تھا۔ کو کا کل کی طرف تھا۔ کا دریا جس سال ہوگیا۔ اور ہمارا قبرستان کی مطرف تھا۔ کو کا کل کی طرف تھا۔ کو کا کل کی طرف تھا۔ کو کا کل کی طرف تھا۔ کا دریا جس سال مولی مال مولی کے گا دل کے بیچر ہے گئے۔ گا دک کی گا دل کے گا دل کے بیچر ہے گئے۔ گا دک کی گا دل کے بیچر ہے گئے۔ گا دک کے گا دل کے بیچر ہے گئے۔ گا دک کے گا دل کی دریا تھا۔ کا دی کو کا دل کی گا دل کی گل دل کی گل کی گا دل کی گی گا دل کی گل دل کی گا دل کی گا دل کی گل کی گا دل کی گل کی گا دل کی گل کی گا دل کی گل کی گل دل کی گا دل کی گل دل کی گل کی گا دل کی گا در کی گا دل کی گا دل کی گا دل کی گل دل کی گا دل کی گل دل کی گا دل کی گا دل کی گا دل کی گل دل کی گا دل کی گا دل کی گا دل کی گل دل

حضيادوه

## اكنظريس

ام : ماسترند براحمد بمحيو

والدمحتر م كانام : محترم شفيع محرصاحب بمعيو

مات پیدائش : سوخد ما بی جا پیال نوشبره فیروز

بيعت : پيدائتي احمد ي

مر : ۵جوری ۱۹۳۷

قدوقامت :

پیشه : استادالمکزم

تاریخ شهاوت : ۱۱۰ کوبر ۱۹۹۸ و

آلهُ شہادت : پیتول

عبده بروقت شبادت :

تماز جنازه : امير جماعت احمد سيحيد رآباد،

ميرنو راحمه تاليور

تبروی آرامگاه : نوابشان ،احمد بیقبرستان ،احمد بیقبرستان ، احمد بیقبرستان بیقبرستان ، احمد بیقبرستان ، احمد بیقبرستان ، احمد بیقبرستان بیقبرستان بیقبرستان بیقبرستان ، احمد بیقبرستان بیقبرستان

 جانار اوروفا شعار احمد بت کے فدائی اور خلافت احمد بت کے شیدائی اور حقیقی جانار بکٹرت پیدا ہوں جوائے خون سے شجر احمد بت کی آبیاری کرنے والے ہول۔ ان شہیدول نے خون دے کر سندھ کی زمین کوسیراب کیا ہے۔ یا در ہوکہ استاد کی جیب ب شک خالی ہوتی ہے مگراس کا دل و دیا نے عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ سوآج ساکتو پر ۱۹۹۸ وکوز مین سندھ کو اپنا خون و گوشت بھی عطا کر گئے۔

184

یونی ہیشہ ظلم سے انجمتی ربی ہے طلق نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی یہ بان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی یونی ہمشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی

تحمد ه وتصلی علی رسوله الکریم

بسم الشدالرحن الرحيم

عوالناصر، خدا کے نفل اور رحم کے ساتھ محرم محمرا شرف احمدی شہید

ارض کو جرانوالہ میں آج ایک اور فہید محترم نے اپنی قربانی راو مولی میں چیش کردی ۔ یہ و فیق خدا تعالی نے محمد اشرف احمدی کوعطا کی ہے، جنہیں ابتلا اور امتحان کی را ہوں پر چلتے عرصہ نہیں گزرا تھا کہ انہیں دعوت جق کی صدا آگی اور اس حق کی آ واز کو انہوں نے اپنے امھو سے بلند ترکردیا۔ اے اشرف شہید! آپ نے بہت سرعت سے بیسٹر شہادت کے کیا کی تو آپ اس حق شای کے دائرہ میں داخل ہوئے تھے اور آج آپ نے چراغ احمد بت کی اسو کو ابھاردیا۔ محترم علی دائر وی صاحب نے آپ ایسے شہداء کرام کے لئے فرمایا ہے:

میں داخل ہوئے تھے اور آج آپ ایسے شہداء کرام کے لئے فرمایا ہے:

میں داخل ہوئے تھے اور آج آپ ایسے شہداء کرام کے لئے فرمایا ہے:

میں داخل ہوئے تھے اور آج آپ ایسے شہداء کرام کے لئے فرمایا ہے:

میں داخل ہوئے تھے اس نہیں آندھیاں جو چراغ ہم نے جلائے تھے

میں انہیں آندھیاں جو کہا ہوئی تو لہو سے ہم نے ابھار دی

۱۹۵۸ء میں خدا تعالی نے مکرم محمہ بشیرصا حب مہر کے گھر جو بیٹا پیدا کیا ،
وہ تین بھائیوں اور ایک بہن کا بھائی تھا۔سات افراد پر مشمل ،سب سے بڑا بیٹا
مکرم محمد اشرف صاحب ، مکرم محمد یوسف صاحب ، مکرم محمد ظفر اللہ صاحب ، مکرم
امان اللہ صاحب اور مکرمہ پروین صاحب،سب خاندان اپنے آبائی پیشہ میں گزر
امان اللہ صاحب اور مکرمہ پروین صاحب،سب خاندان اپنے آبائی پیشہ میں گزر

### مسئے۔ اور خدا تعالیٰ اسے بندوں کوآ زیایا ضرور کرتا ہے

مگر

کون جانیا تھا کہ نواحی گاؤں کے لوگ جس شخص کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ وہ خدا کے حضور میں کتنا مقبول ہوگا، خداان کا گا کب بن کرخود آیا اور پکن کراہے تمام کا ؤں کے سامنے سرخر و کر گیا۔ وہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر قربان ہوئے اور معنرت سے موعود مہدی ملیدالسلام کی صدافت پرمبرلگا کرا ہے بینے اشتیاق احمد احمدی کولوائے احمدیت تھا گئے اور اپنی تمام نسل کو پیغام احمدیت وے کر روحانی طور پرسیراب کر سکئے۔خدا تعالی چزاعطا کرے۔آبین فداتعالی کسی کا احسان ہیں رکھتا: یقینا بیا کے متند حقیقت ہمارے سامنے محترم محمد اشرف شہید کی شباوت اور جانبازی نے رکھ دی ہے کہ خدا تعالیٰ سی کا ا حسان نبیس رکھتا اور بدلہ اجر کی شکل میں دس گنازیاد و دیتا ہے۔مثلاً ایک دن و و تھا کہ محمد اشرف مساحب کو کوئی جانتا نہیں تھا، تمر جب وہ غدا کے سے بندے اور ا انعام یافتہ اشرف بن مے تو آج ہزاروں ان کا نام احرّام سے لیتے ہیں، کی ولوں پر وہ دستک دے رہے ہیں تا آئکہان کے راستے روشن ہو جاویں۔ حدثویہ ا ہے کہ خداوند عالم ان کی شہادت دے رہاہے کہ وہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے اور خداتعالیٰ انبیں رزق فراہم کرےگا۔

اصل میں یہ ایمان بالغیب کا معراج ہے کہ لوگ شہادت کے انعام سے
جب نواز سے جاتے ہیں تو اپنے ور عاء کو بھی انعام کاحق دار بنا جاتے ہیں۔ ہمارا
ایمان ہے کہ خدا تعالی شہید کو رزق دیتا ہے اور اپنی جناب سے اس کے لئے
عزت واحر ام کا مقام عطا کرتا ہے، اس کے نام سے پہچائے جانے والا ہم خض
عظمت کے دائر و میں آ جاتا ہے۔ مثلاً میرے معاشرہ میں جہاں خالصتاً اللہ تعالی
کی راہ میں شہادت عقائد کی بناء پر ہور ہی ہے، وہاں جیٹے کی ماں شہید کی ماں

#### مگر

سب سے بڑے بھائی محمد اشرف کی ملاقات ایک شخص احمد کی میاں محمد سادق صاحب سے ہوگئی اور دوئی کی شعل اختیار کر گئی ۔ یہ دوئی چلتی ربی اور بالآفر خیالات و تقرات کا باہم تبادلہ ہوا۔ چونکہ محمۃ م محمد صادق صاحب دائی ائی الله خیر، اس کے اپنی مسائی کو ہروئ کا رالات اور سلسلۂ ملاقات ہو مت چاا سی اور بالا آفر خدا تعالی نے محمۃ م محمد صادق کو تو فیق عطا کی کہ اپنی دوست محمۃ سمجہ اشرف کو اپنی ہی صف میں الا کھڑا کیا۔ کیونکہ اشرف مرحوم کو بھی جنون کی صد تب مند ہوں کی حد شد میں الا کھڑا کیا۔ کیونکہ اشرف مرحوم کو بھی جنون کی صد شد مند ہوں کا حال ہو کی حد شد میں الا کھڑا کیا۔ کیونکہ اشرف مرحوم کو بھی جنون کی صد شد مند ہوں کا حال کا حد الله کا گرو یہ وہ نا اللہ میں اور خدا تعالی نے اشرف صاحب کی جانج و مسائل باہم میال صادق صاحب کی جانج و مسائل باہم میال صادق صاحب کی جانج و مسائل باہم میال صادق صاحب کی جانج و مسائل کا گرو یہ وہ نا ا

بائکاف: محمد اشرف صاحب نے کھیتی ہاڑی کے ملاوہ کمر میں ایک دکان بھی مولی ہوتی تھی ۔ شہید اشرف کو خدا تعالیٰ نے چیر بیٹے اور دو پیٹیاں عطاکی ہوتی تعین جن کے نام ہیں۔ (۱) اشتیاق احمد احمدی صاحب۔ (۲) محمد اجمل صاحب۔ (۳) افتار احمد صاحب۔ (۳) طاہر احمد صاحب۔ (۱) خرم احمد صاحب۔ (۱) صاحب۔ (۱) صاحب۔ (۱) معیدہ اشرف صاحب۔ (۲) معیدہ اشرف صاحب۔ (۱) معیدہ اشرف صاحب۔ (۱) معیدہ اشرف صاحب۔ (۱) معیدہ اشرف صاحب۔ (۱) صاحب (۱)

#### چنانچه

سے دس افراد خاندان کا اس دکان پرگز ربسر ہور ہاتھا گر بیعت کے بعد
گاؤں والوں کو کا المت کی جنونی کیفیت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جس کا بتیجہ یہ
جوا کہ دس سال کی مقبول دکان مناصف خلود کے نعرو میں اختیام پذیر ہوئی۔ اور سے
خاندان دکان کی آمدنی سے محروم ہو گئے۔ قبول احمدیت کی جزا گاؤں نے
ہانیکا شرک طل میں دی اور محمد اشرف صاحب کے ابتلاؤں کے ذیا نے شروع ہو

قرآن کریم کومیں سمجھتا ہوں کہ جسنت کسی کھیز کی ہے، جتنااس پرغور کیا جائے ، اتنا بی مید کھنٹی جاتی ہے اور اس قدر فراخ ہوجاتی ہے کہ اس و نیاجی اس کھڑئی کے ذریعے خدا تعالیٰ کو، ملا تکہ کو، جنت کو، دوزخ کو، مذاب قبر کوانسان و کیجه لیتا به اور به ایک ایها آئینه ہے که جب انسان اس پرغور اور تعمق کی نظر ڈ الآ ہے کو آئےند و کی وو ہاتیں جو ہونی ہوتی جیں، ووروش ہوجاتی جیں اورانسان اور فدا تعاتی کے درمیان ایک ایسارات بن جاتا ہے جس پر چل کر خدا تک چنے جاتا ت ۔ کو یا قرآن کریم ایک ایساؤر بعداور واسطہ ہے جو غدااوراس کے بندوں کے ا درمیان ہے،جس کے ذریعے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔

190

پس جہاں تک مد برے قرآن پڑھنے کا تعلق ہے تو شہیدا شرف مرحوم کا علم قرآن سے تعلق ہے جوہمیں ان کے مین کرم اشتیاق احمد صاحب نے لکھا ت جے پڑھ کرا یک معدقہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بیٹک قرآن مجیدے مجت کرتا، مد ہرے اے پڑھنا اور تفکرے اس کی اطاعت کرنا، انسان کو درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ بیے خدا تعالیٰ کا وہ انعام ہے جو بلائمل ملتا ہے اور ممل کے ساتھ ا ترقی کرتے کرتے درجہ شہادت تک پہنچا دیتا ہے بلکہ بانی سلسلہ احمد بیفر ماتے ا میں کہ قرآن مجیدتم کو نبیوں کی طرح کرسکتا ہے۔

عرم شہید نے خلیفۃ الرابع حضرت مرزاطا ہراحمد کے ہاتھ پر بیعت کی ا اور حصرت مسے اقدی موعود علیہ السلام کے ارشادات پرمل کرنے کی کماھنا کوشش کی۔وہ اکثر ستائے گئے ،ان کا گاؤں والوں نے بائیکاٹ کیا اور چلتی ہوئی دکان کوختم کر وا دیا که مرحوم کو د وسری سروس میں معاشی صورت حاصل کرنی پڑی ۔تمر ا جو دلجمعی قرآن کی تعلیم میں انہیں نصیب ہوئی ،ان کی دنیا بالکل بدل <sup>ع</sup>ئی۔وہ جائے تھے کہ اہتلا کے ادوار میں سے گزروں کا تو روحانیت کا معراج پالوں گا،

خطبات جمعه ، جلدا ول ، صني ٢٩٣

البلاتي به التاكي عظمت وحرمت حاصل ب، و وفخر ستان بي كرب كا الكيهار أرتى باوراى طرت شوب كى شهادت نيوى ومعتبر أردياب شبيدن بيوى قابلي ستائش بـ خاوندكى وفات سه وه بيوه قابل رهم قراروى بانى ب تكرشهبيدكى نيوه كالكامنام متام بكيونكهاس كشوم كي شهادت فيوى كَ البياا مَا شَرْجِهُورُ البِ جوالة مجلس مِن محفل مِن الجلياس مِن قابل احترام منایا کیا ہے۔ ووانعام تقلیم کرتی ہے۔ ووشنا سالوگوں کی فبرست میں شامل کی بانی ب کیونکدای کاشو برایی شیادت سا سانعام کاحقدار بنا کیا ب-النحير كله في القرآن: فداتعالى في عفرت على موعود طيدالسلام و مخاطب کرئے فرمایا کہ "تمام حتم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں" مضور فرماتے جب کے تمہاری فلات اور نمات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دین منر ورت نبیں جوقر آن میں نہ پائی جاتی ہو۔تمہارے ایمان کا مصدق اور مکذب قیامت کے دن قرآن ہے۔۔۔ آپ نے مزید تاکیدا فرمایا که قرآن ایک ہفتہ میں انسان کو پاک کرسکتا ہے۔ اگر صوری یا معنوی اغراض نہ ہوں ، قتسد آن منسم کو نبیوں کی طبرح کر سکتا ھے۔اگر تم خود اس سے نه

پس آپ نے جماعت کو تاکید انھیجت فرمائی کہتم قرآن کو تدبر سے پڑھوا وراس سے بہت ہی پیار کرو،ایسا پیار کہتم نے کسی سے نہ کیا ہو۔

جہاں تک تد برکا سوال ہے تو قرآن مجید کو تد بر سے پڑھنے کے متعلق معنرت خلید است الثانی المسلح الموعود نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی سب سے بردی العمت جو ہمارے پاس موجود ہے، ووقر آن کریم ہے، اس میں جتنا زیادہ کوئی غور اور تد برکر ۔۔ اتن ہی زیادہ معارف اور حقائق کی کھڑ کیاں تھلتی جاتی ہیں ۔۔۔

アルターこりで

پہنچ نے کا نظام کماحتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر فر دیشر آنے والی کتاب کے مطالعے سے مستنید ہوجا تا ہے۔

چانچ ہے ہی ہے کہ مطالعہ روح کی غذا ہے۔ اور مطالعہ نہ کرناعلم کی آفت ہے۔ اور مطالعہ نہ کرناعلم کی آفت ہے۔ ہاں ، انسان کی آفت ہے۔ ہاں ، انسان کی آفت ہے۔ ہاں ، انسان کی آفت ہے۔ کہ وو پڑ حیا لکھیا ہو کر بھی تے علم سے فائدہ نہ انھائے بلکہ خشک شہنی کی طرح ہوکر بے ٹیمر ہوجائے۔

سی علم: اور ی علم اید ایبا خزانه ہے جو جمیں خدا ہے جا ملاتا ہے اور ہماری
روت تازی پاجاتی ہے اور علم میں وہ ثمرات پیدا ہوتے ہیں جو صرف اور صرف محمد مسطفے سرور کو نین میں ہوئے ہیں۔ ہرور ق مرافظ اور ہر حرف ہمیں خدا کے محبوب وجہ تخلیق کا ئتات کا چہرہ ویکھا تا ہے اور وہ ہو دو حانب خوائن جوروحا نیت کا نچوڑ ہے اور حضرت اقدس کی ذات بابر کات آپ کے عشق کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔
آپ کے عشق کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔

یس

سچانکم انسان کو بچ کی طرف لے جاتا ہے اور یا در ہے کہ بچ ہی تو خدا کا چبرہ دکھا تا ہے۔ اور محمد اشرف شہید نے سچانکم حاصل کر کے فرشتوں سے جامصا فحہ کیا اور بہی اس کا معراج تھا۔

انشا والقد بيناني ووليمى ول برداشته نه جوئ بلكه قرآن پاک سے حد درجه بیار کرناشه و بن کر دیا اشتیاق احمد لکھتے ہیں که اگر چه مرحوم نے قرآن و حدیث کے علوم میں کوئی امتیازی ڈگری حاصل نہیں کی تھی تا جم وواس کی تم ما ایجوں میں نوط زن منس ور جوتے ہے۔

مطالعه كاشخف:

تل نبیس پنتی سے بقے مران كاستادالمكرم كا كبتا ہ كه و قفته اور مزاجه طابعه موں بین سے بقے مران كاستادالمكرم كا كبتا ہ كه و قفقه اور مزاجه طابعه موں بین سے بقے مر جب خدا تعالی می فض كوچن ليتا ہ تو اس كة تا م و مانی ترتی كی طرف كامرن ہوجاتے ہیں ۔ (گواہمًلا كي اس كا مقدر ہوتی ہیں اور است سنوار نے میں بھی اہملا م كا بی ہاتھ ہوتا ہے۔ چنا نچه اس قلفته اور عراجیہ طالب علم كوكن نه كی طرح روحانی نذا خداتعالی نے عطاكر نے كااراده كر ایا تفاد تح بی كر نده ایا تفاد و کی نذا ہے۔ روح زندور ہے گی تو جسم بھی زنده ایا تفاد سے اور انسانی دل و د ماغ كوزنده ركھتی ہے۔

الا ذل کی بہت سے پیاری پیاری با تیس کرر ہے تھے۔ دوران گفتگوانہوں نے الا ذل کی بہت سے پیاری پیاری با تیس کرر ہے تھے۔ دوران گفتگوانہوں نے کہا کہ مضور کتابوں کی فراہمی میں ایک امتیازی مقام رکھتے تھے''۔اور سے بات جھے بہت پیاری کی ،یعنی حضرت فلیفداول احباب کو کتابیں مہیا کرنے کے لئے کوشاں رہتے تھے۔

ای طرح سیدنا حفرت سی موجود علیه السلام کی خوشنودی ہے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ نورالدین ہمیشہ کتاب کو احباب تک کانچانے میں انتخاب کوشش کرتے ہیں ،اشاعت سے پہلے ہی رقوم فراہم کرتے ہیں،اشاعت سے پہلے ہی رقوم فراہم کرتے ہیں،اوراشاعت کے بعد بھی جماعت تک العد بھی جماعت تک

تحمد و وتصلی علی رسوله النمریم

يسم انتدارهن الرحيم

هوالناصر، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

شہدائے کرام کے ورثاءاورعزیز رشتہ داروں کے لئے البیل وعدہ اورخوشخبری

وَلَنَهِ لُونَّ كُم بِشَيء مِن الخَوفِ وَالجُوعِ وَلَنَّهُ وَلَنَّهُ مِنَ الأَمُوالِ وَالأَنْفُسِ وَالشَّمَراتِ طَ وَلَنَّهُ مِن اللَّهُ وَالنَّفُسِ وَالشَّمَراتِ طَ وَبَشِيرِ الصَّبِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصابَتُهُم مُصِيبَةُ لِآ وَبَيْسِ الصَّبِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصابَتُهُم مُصِيبَةً لَا وَبَيْسِ الصَّبِرِينَ اللَّذِينَ إِذَا أَصابَتُهُم مُصِيبَةً لَا وَاللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّكَ عَلَيْهِم وَرَحْمَةُ فَلَى وَاللَّكِ هُمُ وَاللَّكِ هُمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللْمُوالِيلَالُولِلْلُولُولِ الللْمُوالِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ترجمہ: ''اور ہم تمہیں کسی قدرخوف اور پھوک ( ہے )اور مالوں اور جانوں اور ہمنوں ) تو (ان ) اور ہمتمہیں کسی قدرخوف اور کھوک ( اے رسول ) تو (ان ) اور ہکھلوں کی کمی ( کے ذریعہ ) ضرور آزما ئیں کے اور (اے رسول ) تو (ان ) صبر کرنے والوں کو خوشخری سنا دے جن پر جب ( بھی ) کوئی مصیبت آئے صبر کرنے والوں کو خوشخری سنا دے جن پر جب ( بھی ) کوئی مصیبت آئے

### معذرت

قارئین! آپ سے معذرت ضروری ہے کیونکہ میں شہیدا شرف صاحب کے واقعات و حالات زیادہ تفعیل سے کمل نہیں کر سکی اور اس صاحب کے واقعات و حالات زیادہ تفعیل سے کمل نہیں کر سکی اور اس کی وجہ یبی ہے کہ ان کے بیٹے اشتیاق احمہ صاحب ہیرون ملک جا چکے ہیں اور میر سے سوالات کے جواب او حور سے ہی رہ گئے ہیں ۔ للبذ ااز خود میں کیسے منبط تحریم میں لا وکل مختصر حاضر خدمت ہے۔

حفيظة الرحمن

حصيدة وص

( آیت ۱۵۱ مورة البقره مسنی ۲۹۳ تنسیر کبیر )

اس آیت کریمہ کے بارہ میں حضرت مسیح موعود (اللہ تعالیٰ کی آپ پر سلامتی ہو ) فر ماتے ہیں:

''یعنی اے مومنو، ہم شہیں اس طرح آ زیاتے رہیں گے کہ بھی کوئی خوفاک حالت تم پر طاری ہوگی اور بھی نقر و فاقہ تمہا ہے شامل حال ہوگا اور بھی تمہارا مالی نقصان ہوگا اور بھی جانوں پر آفت آئے گی اور بھی اپنی مختوں میں ناکام رہو گے اور حسب المراد نتیج کوششوں کے نہیں نگلیں گے اور بھی تمہاری پیاری اولا و مرے گی پس ان لوگوں کوخوشخری ہو کہ جب ان کوکوئی مصیبت پنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں اور اس کی امانتیں اور اس کے مملوک ہیں جس جس کہ امانت ہے، اس کی طرف رجوئ مملوک ہیں چس جن پر خدا کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ کو کہا گئے۔

( تغبير سورة البقر واز حضرت ملح موعود بسنجه ٢١٩)

" ۔۔۔ جیسے شہداء کو دیکھو کہ جنگ کے نیج میں لڑتے لڑتے مارے

( تھے ات نہیں بلکہ ہیں ) کہتے ہیں کہ ہم ( تق ) اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف اوشنے والے ہیں۔''

یکی وولوگ میں جمن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں (نازل ہوتی) میں اور رحمت (بھی) اور یکی لوگ ہدا ہت یا فتہ ہیں ۔''

ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں شہدا نے اس بیارے بندوں شہدا نے اس کر کا میں فرمایا تھا کہ ۔۔۔۔

''اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں،ان کے متعلق (یہ)مت کبو کہ وہ مردہ ہیں (وہ مردہ)نبیں بلکہ زندہ ہیں محرتم نبیں سیجھتے ۔' (ترجمة بية كريد نبرہ ١١٥ ارابقرہ)

ابان اہمًا کان کرفر ماتا ہے جوخدائے قدوس کے قرب سے حصول کے لئے ان شہدائے کرام پرواروہوئے اور انہوں نے صدق ول سے اللہ تعالی کی محبت کار صوائ من الله اکہو کا عارفان نعرولگاتے ہوئے واق بلعباد کے حضور جان کا نذرانہ ہیں کرویا۔

ان آیات کریمہ کی تغییر کرتے ہوئے حصرت مصلح موعود (اللہ تعالیٰ آپ سے رامنی ہو ) تحریر ماتے ہیں:

ہے۔ رہ ہے۔ مومنوں پر جوا اتلا آتے ہیں ، ووتواس کے آتے ہیں کہ ان کی درجہ کے مومنوں پر جوا اتلا آتے ہیں ، ووتواس کے آتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی ایمانی حالت کیسی ہے؟ اور جواعلی درجہ کے مومنوں

حصرووم

پیارے شہید ہزرگوں کے تمام اعزہ واقر باکونہایت ادب سے خدائی بشارات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہمارے جن بزرگوں کے پیارے بیٹے شہید ہوئے، ہماری جن بیاری ببنول کے فاوند شہید ہوئے، ہماری جن پیاری ببنول کے فاوند شہید ہوئے، ہماری جن ہماری جن ہماری بہنول کے فاوند شہید ہوئے، ہمارے بحائے شہید ہوئے، ہمارے بحن پیارے بچوں کے والد شہید ہوئے اور سب سے بڑھ کر پیار کرنے والے امام جماعت احمدید کی جماعت کے معززافراد شہید ہوئے (کیونکہ ہمارے پیارے فدائے رقیم وکریم کے مقرب بندے جواس کی راہ میں شہید کئے گئے، وہ ہمارے بیارے نیارے ہیں)

#### ان سب کو

الني بشارت ہے

أُولَنِكَ عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِنْ رَّبِهِمْ وَ رَحْمَةٌ (اللهِ اللهِ اللهُ ا

یہ خدائی وعدہ ہے اور خدائی بثارت ہے کہ جولوگ اپنے پیاروں کی جدائی وعدہ ہے اور خدائی بثارت ہے کہ جولوگ اپنے پیاروں کی اس جدائی پرصبر کریں گے،اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔اس جدائی پرصبر کریں گے،اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔اس آیت کریمہ کی تغییر جو حضرت مصلح موعود نے فرمائی،اس کا اقتباس درج ذیل

''اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جولوگ ارضی اور سادی آفات پر پچے دل ہے اللہ وَ إِنَّا اِلَيهِ رَجِعُونَ کہتے ہیں،اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مغفرت ہے حصہ دیتا ہے۔ یعنی وہ ان کے نقصا نات کا از الدکرتا اور ان کی ناکا می کو کا میا بی میں اور تکلیف کوراحت میں بدل دیتا ہے۔ای طرح ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل مُسنِ میں اور تکلیف کوراحت میں بدل دیتا ہے۔ای طرح ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل مُسنِ ثناء کی صورت میں نازل ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نیک شہرت دنیا میں قائم کردیتا ہے اور لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر خیر جاری ہوجاتا ہے چنانچہ د کھے لو

جائے ہیں تو خدا کے نزدیک کس قدراج کے متحق ہوتے ہیں۔ بید درجات قرب بھی ان کو قضا وقدر ہے ہی ملتے ہیں، وگر نداگر تنہائی میں ان کواپئی گردنیں کائن پڑیں تو شاید بہت تھوڑے ایسے لکلیں جو شہید ہوں۔ اس لئے اللہ تعالی غربا، کو بشارت دیتا ہے وَلَسْنَہ لُون کھم بِنسَیءِ ۔۔۔ الآبته۔۔۔ اس کا بھی مطلب ہے تضا وقد رکی طرف سے ان کو ہرایک مشم کے نقصان چنجتے ہیں اور پھر دہ جو مبر کرتے ہیں تو خدا تعالی کی عنا بیتی اور رحمتیں ان کے شامل حال ہوتی ہیں کیونگہ سلخ زندگی کا حصدان کو بہت ماتا ہے لیکن امراء کو بید کہاں نصیب۔

(تغيير سورة البقره بسلونبر ١٠٢٣٠،٢٣٣، الاعفرت كا مومود)

نيز حضور فرمات بين:

کان کر کان کر کان قدرتوں کو جن کو میں نے بذات خود آز مایا ہا اور جو میرے پر دارد کان کر کان کر کان قدرتوں کو جن کو میں نے بذات خود آز مایا ہا اور جو میرے پر دارد ہو جو جی بیل تو بھے بالکل اضطراب نہیں ہوتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خداوند کر بم قادر مطلق ہے اور بیٹ کے بیٹ مصائب شداید سے مخلصی بخشا ہے اور جس کی معرفت زیادہ کرنا چاہتا ہے، ضروراس پر مصائب نازل کرتا ہے تا اے معلوم ہو جائے کیونکہ وہ نومید ہی ہے امید پیدا کرسکتا ہے خرض فی الحقیقت وہ نہایت ہی قادر دکر یم ورجیم ہے۔

(الکافرات المراق المرا

اموال ،تمہاری ایک دوسرے کی عزیمیں خدا تعالیٰ نے تم پرحرام کر دی ہیں اور تہارے لئے ہرگز جائز نہیں کہتم اینے کسی بھائی کی جان کو تکلیف دویا اس کے مال برحملہ کرویاای کی عزت پرحملہ کروجس طرح جج کا دن اللہ تعالی نے عزت والا بتایا ہے و سے بی اونیٰ سے اونیٰ مسلمان کے خون اس کے مال اور اس کی عزت کی تو قیراس نے تم پرواجب کی ہے اورجس طرح ذوالحجہ کوعزت حاصل ہے ای طرح خدا تعالی نے ادنیٰ سے ادنیٰ سے مسلمان کے خون ،اس کے مال اور اس کی مزت کومقام بخشاہ اور جومزت خدا تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کودی ہے ، وہی عزت اس نے ایک اونیٰ ہے اونیٰ مسلمان کے خون ، مال اور عزت کو دی ہے۔

پس اے ور ثاء شہداء کرام! آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان بزرگوں کی قربانی کے بتیجہ میں آپ کے دروازه يرآئيس كى اورالله تعالى كافضل حسن ثناكى صورت ميس آب كوديا میں نیک شہرت عطاکرے گا۔ انشاء الله ملمانوں نے اسلام کی اشاعت کے لئے کتنی بدی قربانیوں سے کام لیا تھا۔انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں اور اولا دوں کو ہے دریغ قربان کردیا اور کی بین سے بین مصیبت کی بھی پرواہ نہ کی ۔اس کا بھید یہ ہوا کہ آج دشمنان اسلام تک بھی ان کی تعریف کئے بغیر نبیس رہ سکتے۔۔۔

( تغير كبير جلداول جزووم سليس ٢٠٠)

قرآن عليم ميں رب العزت نے واضح ارشا وفر مايا ہے: ... كتبنا عَلْم بنى اسر آئيل انَّهُ مَن قَتَل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا (آيت كريد تبراس المائدة)

"---- بم نے بی اسرائیل پرفرض کرویا تھا کہ (وو خیال رکھیں کہ) جوسی مخص کو بغیراس کے کہ اس نے قبل کیا ہو یا ملک میں فساد پھیلا یا ہو قبل کردے تو کویاس نے تمام لوگوں کوئل کردیا۔۔۔"

چودھویں صدی کے علاء۔۔فقے جاری کرتے ہیں کہ جو محض کسی تادیانی رمرزائی کوتل کرے توسیدها بہشت بریں میں جائے گا۔

ہادی برحق حضرت محمصطفے احمد مجتبے خاتم اعمین (فداہ ابی وامی) علیہ نے جہ الوداع كے موقع برخطبه ميں مسلمانوں كوائے عظيم خطاب ميں جس پرتا قيامت عمل كرنا جم يرفرض ہے ، ارشا وفر مايا:

حفرت جایر بن عبدالله کہتے ہیں کہ رشول کر یم ملاقعے جمت الوداع کے موقعہ پرمیدان میں تشریف لائے اور آپ نے ایک تقریری جس میں فرمایا: اے ووستوس اواتمہاری ایک دوسرے کی جانیں جہارے ایک دوسرے کے

محمد و ونصلي على رسول الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

## درخواست دعاوا ظهارتشكر

سب سے پہلے اوارہ روز نامدالفصنل کی میں شکر گزار ہوں کدانہوں نے ووبارا پےمسومت جسویده میں اعلان فرمایا کے شہداء کے لواحقین معین اسوى حددوم كےسليا ميں مجھ سے رابط كريں - پھروہ مبريان جنبوں نے بحر بور تعاون کر کے میرے سوالنا ہے کے جواب دیتے اور مجھے شہداء کے حالات ے اپنی اپنی باط کے مطابق آگاہ کیا،ان کا شکریے قطعی واجب اور لازم ہے۔ محبت بھرے جذبات سے انہوں نے اسے پیاروں کے شب وروز کا ذکر لکھا۔متند اور تقیدیق شدہ مواد حاصل کرنے کی سعی حتی المقدور میں کرتی رہی مول - الحمد لله - فقط جزاهم الله احسن الجزاء بى سياا ظهار تشكر كرسك ہے۔ان کے اسامے کرای درج کرتی ہوں جنہوں نے تقدیق شدہ مواد

صاجزادى قدسيه صاحب بيمم مرزامجيداحمد صاحب وامة الناصر نفرت صاحب عظمى فرح بنت ميال محمداعظم صاحب وامة القدوس صاحب محتر مدامة الرفيع صاحبه بنت ملك محددين صاحب مها بيوال محترم ايم - طاهر بث صاحب ، أنسكير انصارالله ، وفتر انصارالله -4 محرّم تنيم احمد بث صاحب، برادران ويم احمد بث، ضيظ بث

محترم ميال مصمت الله صاحب ابن محترم ميال محمرصا وق صاحب شهيد

محتر مه طا هره اعجاز صاحب بيكم ملك اعجاز احمد صاحب شهبيد، وزير آباد

محرّ مد بشري ايوب صاحبه الميه محرّ محدّ ايوب اعظم صاحب شهيد، واه

محرّم غلام حيدر ناصر صاحب ابن محرّم ماستر نذير احمد صاحب مجصو، شهید، نوانشاه

محترم اشتياق احمد صاحب ابن محترم محمد اشرف صاحب شهيد ،جبلن

سب بھائی بہنوں کے ساتھ ساتھ خصوصی شکرید کے مستحق محترم ناظر صاحب سید عبدالحی صاحب بی اور میری دو بیٹیاں مبر مقیت اور قرة العین ،جنہوں نے ہر لحاظ ہے میری معاونت کی اور تمام کھریلو ذ مہ داریوں سے فارغ رکھا۔اللہ تعالیٰ ہے وعاہے کہ ان تمام ہستیوں کوعمر دراز ہے نوازے ،فضل و رحمت کے دروازے ان پر کھول دے اور قربت خداوندی ان کا مقدر ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین.

حفظة الرحمن بيكم ميرمبارك احمد تاليور

> برجے أسكاعم تو قرار كھودے وہ ميرے خيال سے الخيس ہاتھ اپنے لئے تو پھر بھی مرے لیے ہی دُ عاکرے

میری چندتصانف جوخدا تعالیٰ کی دی ہوئی تو فیق کے مطابق این لوگوں کی نذر کر چکی ہوں۔الحمد للد

203

تخليق الاول

قرة العين

\_-

كلمة توحيد كاسفر

محبوبات \_0

ازالة القيد -4

ممتنے لوگ (حصداول)

آئینهٔ ربوبیت (مدح خیرالوریّ)

ستكننے لوگ ، حصه د وم

فحمد وونصلي على رسول الكريم

بسم اللدالرهمن الرجيم

هوالناصر، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة وهو المعلقة

كهيغص: پيروف مقطعات صفات الهيدى طرف اشاره كرتے بيں -حضرت رسول کریم بیلی نے فرمایا کہ اس میں معاد کالم اور علیم اور صادق سے ہیں ا دران کا تعلق صفات الہیہ ہے ہے۔ حضرت خلیمة اسلح الثانی نے حضرت علی کرم الله كى ايك روايت كا ذكر فر ما يا ہے كە " حضرت على كو جب كوئى بردى مصيبت پېتى آئی تووہ اللہ تعالی سے دعا کیا کرتے تھے کہ با کھینعص اغفرلی یعنامے كهيئة عص معاف فرماد ساور چونكه دعا كاصفات البيه سے خاص تعلق موتا ہے۔اس کئے بیروایت بتاتی ہے کہ حضرت علی بھی تھینے قص کوصفات الہیہ سے قائم مقام ر كھتے تھے اور جب ان حروف كو كھولا جائے تو أنست كاف، انت هاد، بها عبالم، بها صاً دِق ،اعليم اوراسه صادق ،خدا تو كافي اور بادى ے" (الفیر)یر، جلد چهارم بس ۱۹ - ۱۸)

پس ان صفات الهيه سے متنفيد ہوتے ہوئے ہم پر لازم ہے كہ جب بھی کوئی ہوی مصیبت پیش آئے تو یہی وعاکریں کہ یسا تھینتھ ص ،اے علیم و صاوق خدا، تو کافی اور ہاوی ہے۔